

اسلاً كاروحاني ونفسياتي پهلو

White Alle

ابومسعود اظهرندوی

مكتبه اشاعت القرآن، دبلي

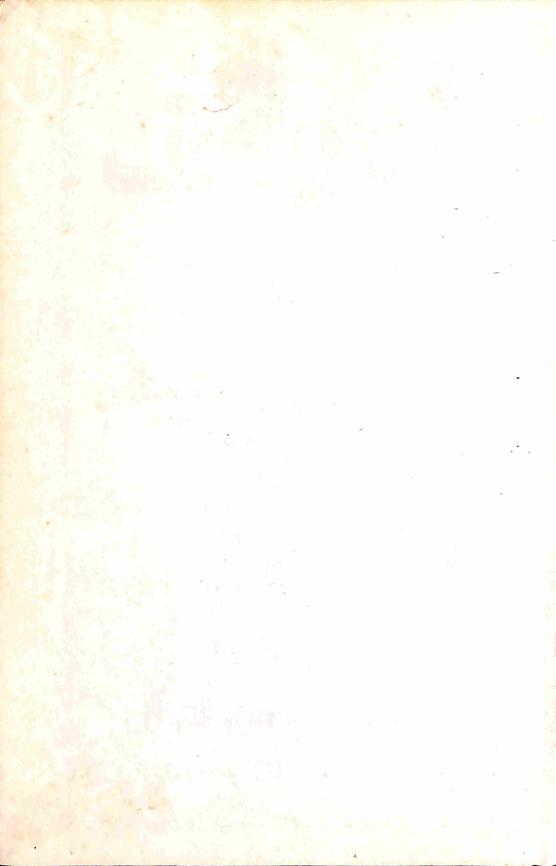





﴿اسلام كاروحاني اور نفسياتي ببلو﴾

تصنیف علامه محمد غزالی ترجمه ا بومسعود اظهر ندوی

ناشر

# مكتبه اشاعت القر آن

4159-ار دوبازار ، جامع مسجد ، د ہلی۔ ۲ ۱۰۰۰



# فهرست

|                  |              |                   | حمفيذ             |
|------------------|--------------|-------------------|-------------------|
| -                |              |                   | مقدمہ             |
|                  | <u> </u>     | وراحان            | اسلام، ایمان ا    |
| - Carine         | مے درمیان    | حیان اور پرسلوکی۔ |                   |
| <u> ترجد دیک</u> | 2311         | بنادي             | روحاً نی کمال کی  |
| 100 m            | 1000         |                   | بزرگوں کے تجر     |
| ALCO CONTRACTOR  |              |                   | نقوشِ راه         |
|                  |              |                   | صبروستنكر         |
| et land          |              |                   | خوت ورضا          |
| 100              |              |                   | توكل              |
| Part of the same | a din i      | - mystyle         | . مجبت .          |
| المارة بد        |              | y they the        | اسلامی تصوف       |
|                  | Windley St.  |                   | به ننربین وحق     |
| A TOTAL          | Shirt of the | يبيحجنن ولفرن     | ۔ انترتعالی کے    |
|                  | Sale Sales   | illian .          | ۔ ایمان بالغیب    |
| ·                | •            |                   | به نفساتی دجهانی  |
| at the same      | 478          |                   | برعت كامطا        |
|                  | Design that  |                   | به دنیا دآخرت     |
| *                |              |                   | ا ـ امام حعفر صاد |

#### فجمله حفوظ

نام کتاب: است لامی تصوّف

راسلام کاروحانی دنفیاتی بیلو)

مصنّف : علّامه محمد غزاليّ

مترجم : ابومسعوداظهر ندوى

باراقال :

تعداد : گیاره سو

طابع : فائن آفليك وكس 4152 أرد وبإزار ، د بلي ٢

فیمت : استی روبیے

ناستسر مكتبه انشاعت القرآن ۱۵۹ اردوبازار ماض مجدد ملی ۱۰۰۰۰

ملخ کے پتے:

رسیان فاؤنڈلیشن برقوی ۲۳۲-ابوالفضل نکیو۔جامعهٔ بخرننگ دہلی ۱۱۰۰۲۵ که نب خانه عزیز بیر - اُردو بازار جامع مسجد، دہلی فرید مبکڈ بو - مثیامحل، جا رمع مسجد، دہلی

## بسم الترازحل الرحم حرفے حیار

تزکیهٔ نفس بینی دل کی صفائی و پاکیزگی کی نربیت کو کچه علمار نے اپن توج کا خاص مرکز بنایا اور اپنے اپنے انداز ہیں اس میدان ہیں کا فی محنت ومثقت سے کام لیا ۔ بعد ہیں مختصر طور بیراس میں میں میں سندیں۔

عل كونفوف كهاجان ككار

نصوف شکتہ دلول کا ماوا بن کراس وفت سامنے آیا نتھاجب فاسدنظام حکومت اور دنیا پری وعیش کوشی کے ماحول نے ملّت کے باشعورا ورمخلص افراد کے لیے گھٹن کا ماحول ہیدا کردیا تھا۔ جینوں نے شفقت اور جانبوری کے ساتھ میری تعلیم و نربیت کی کوشش فرمائی ان بیں سے بعض مصرات اب اس دنیا میں نہیں رہے۔ الشرنعالی ان کی مغفرت فرمائے۔ اوران سے درجات بلند فرمائے۔ حضرات اب اس دنیا میں نہیں رہے۔ الشرنعالی ان کی مغفرت فرمائے۔ حافظ صدلی احدم رحوم 'ماسٹر الور فعت مرحوم 'ماسٹر صفت جبین مرحوم 'ماسٹر شا بوعلی مرحوم 'ماسٹر میں اسٹر صدیقی احد جونپوری مرحوم 'فاری اسلام احدم رحوم 'مولانا غالب احس اصلامی مرحوم 'مولانا فالب احدی مرحوم 'مولانا ابوالعرفان ندوی مرحوم 'مولانا ابوالعرفان ندوی مرحوم 'مولانا اسمان ندوی مرحوم 'مولانا سمان ندوی مرحوم 'مولانا سمان سدیابوی مرحوم اور دولانا سالمان ندوی مرحوم ۔

آسمال آن كى لىدىرىت بنم افثاني كر\_

وبجراسا تذه كرام ك عربين السُّرتعا لي بركت دے اوران كاسابة ناد برقائم ركھے۔

قاكم محمدالمين اعظمى مولانا فبال احدفاسمى بخاب محدفاردن حال بمولانا احتثام اجمداصلاحی ، رسنید کونتر فارد فی، واکم محمداجتبارندوی مولاناسجبدالرحمن الاعظمی ندوی مولانا حبیب الرحمن سلطا بنیوری مولانانا صرعلی ندوی مفتی ظهورا حدندوی اور مولانا محمد البع ندوی حفظهم السرّ

السُّرْ تعالىٰ ان سب حضرات كوجز السيخ خيرسے نوازے .

ن*عاکبِ ک*ھنِ پا ابومتعوداظهر<sub>ن</sub>دوی مدیث، تفییراورفقه کے امام ہواکر نے تھے بروفیسر طین احد نظامی "ناریخ منائخ چیث "یں لکھتے ہیں:

بین و کی اللہ نے قرآن اور درسین سے علم کو ایک پیروم رشد کے لیے لازی فرار دیا ہے جفر سے بینی ہو مرشد کے لیے لازی فرار دیا ہے جفر سے بینی ہوں مافد دازی کا کہنا ہے کہنان فتم کے آدمیول کی صبت سے بینا چاہیے۔ عافل عالموں سے کمکار و چا بیوس فقر وں سے اور جا ہل صوفیوں سے حضرت بابا فرید گئی شکر فربا اکرتے تھے کہ جاہل پیر مخر شبطان ہو جا ناہے اس کی سگاہ حقیقت اور سراب ہیں اخباز کرنے سے فاصر ہتی ہے وہ دل کی بیمار یوں کی صبح تشخیص اور مناسب علاج نہیں کرستی ائنیاز کرنے نے سے فاصر ہتی ہے وہ دل کی بیمار یوں کی صبح تشخیص اور مناسب علاج نہیں کرستی ائنیاز کرنے نے الدین اولیا کر فرباتے ہیں کہ پر ایسا ہو کا آور وہ فود کہی نامٹر دع جسے کہ ایمان میں کہا گاہ ہو گاہ ایک کا میں محلوم کے میں انسان کے کا بیا اصول تھا کہی ایشخیص کو جو عالم نہ ہو فعالات نے میں کہا نہیا ہو گاہ انسان کا میں محلوم کی کہی ایسان کہ میں کہ کا بیت کے میں نوری کا میں محلوم کی کہی ایشخیص کو دیکھو جو فعالون کے ساتھ روشن ہو جا تی ہے جو اس کو علم شریعیت کی حدست کا ل دیتی ہے تو اس کے قریب بھی خواد اور اگر کمی ایسٹی خص کو دیکھو جو ایک ایسی حالت کا دعوی کرتا ہے جو اس کے قریب بھی خواد اور اگر کمی ایسٹی خص کو دیکھو جو ایک ایسی عالت کا دعوی کرتا ہے جو اس کو خواد کی کہی ایسی علی کہ کہا وہ کی کہی ایسی مواد نہ کی کو گیا ہی اسے کا میں نہیں اور کا گر کی ایسی کو نہیں نہیں اور طاہر کی ایسی کے دین کو قابلی اغذار نہ جھو ہو نہیں اور طاہر کی ایسی کی کہا بیری اس کی شہا دے نہیں دیتی تو اس کے دین کو قابلی اغذار نہ جھو ہو کی کہ دلیل نہیں اور طاہر کی کا بیاری اس کی شہا دین نہیں دیتی تو اس کے دین کو قابلی اغذار نہ جھو ہو گیا۔

رّاريخ شائخ چينت س ٧ - ١٥

اورخو دنصوف کے راسنے سے درا نے وال خرابیوں پر حضرات صوفیہ ہی سب سے زیادہ اور سخت تنفید کرنے رہے ہیں مولانا رشیدا حمد کنگوئی نے ابک بار فرایا ؛

''ابنداسے اوراس وقت تک جس فدر صرر دین کوصوفیہ سے بین پیاہے انناکسی اور فرقہ سے بہنچاہے انناکسی اور فرقہ سے بہیں پہنچا۔ ان سے روابت کے ذریعہ سے بھی دین کو صرر ہوا اور عفا گدکے لعاظ سے بھی اوراعمال کے لعاظ سے بھی اوراعمال کے لعاظ سے بھی اور فرمایا کہناب کے لعاظ سے بھی اور فرمایا کہناب رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم کی قریب روحانی کی یہ حالت تھی کہ بڑے سے بڑے کا فرکولا الاالااللہ کہتے ہی مرتبہ احسان حاصل ہوجا آبا تھا جس کی ایک نظیر یہ ہے کرسحانہ نے عض کیا کہ ہم پافار بیٹیاب کہتے ہی مرتبہ احسان حاصل ہوجا آبا تھا جس کی ایک نظیر یہ ہے کرسحانہ نے عض کیا کہ ہم پافار بیٹیاب

صحیح الفکراور نیجنه کردار کے خلص علمار نے مدّت کے افراد کی صحیح خطوط بر تربیت اور کردار سازی اور در در ارباد کی افراد کی خاص کے اور در استفاد در

صوفیائے عظام رہا بنبت کے قائل نہیں تھے بلکہ وہ جس جیز کو تڑک کرنے پر زور دیتے تھے وہ دنبا نہیں بلکہ دنبا کا بخبر ذمے دارانہ ہے اعتدلانہ استعمال تھاکیونکے بقول مولانا آزاد '' دنبا نہیں بلکہ دنیا کا بے اعتدلانہ استعمال ہی رومانی سعادت کے فلان ہے''

صوفبه کہنے تھے کہ انسان الشرکی دی ہوئی سبنمتوں سے فائدہ اٹھائے،اس کا تنات کی ایک ایک ہیں ہے۔ ایک کا تنات کی ایک ایک ہیں ہے۔ اس کے دل کو آلودہ نہ کرنے پائے اور جب جان دینے ادراس کی لڈتوں سے دسترداد ہونے کی دعوت دی جائے تو دہ لبیک کہتے ہوئے اس طرح دوڑے کویا بھو کے کوغذا اور بیا سے کو پانی کی بکار نائی دی اس کی ندگی کام کرز و محور رضائے خداد ندی بن جائے۔

" سینیخ ہبجو بری کے ایک ہزرگ کا فول نقل کیا ہے کہ نقیروہ نہیں کے جس کا ہاتھ نوشنہ سے خالی ہوبلکہ نقیر وہ ہے جس کی طبیعت مراد سے خالی ہو''

سطفرت نظام الدین اولیا، فرمانی بی کوترک دنیا کے بیمعنی نہیں کوئی اپنے آپ کو منگا کر کے اور کھائے بھی اور منگا کر کے اور کھائے بھی اور منگا کر کے اور کھائے بھی اور کھائے بھی اور ملال کی جو چیز بھی پہنچے اسے رواد کھے لیکن اس کے جمع کرنے کی طرف رغبت ذکرے اور دول کو اس سے رکائے۔ نثر کِ دنیا یہ ہے "

### (تاریخ مثائخ چثت از خلیق احد نظامی ۲۰

صونیائے کرام الٹرتعالی مجسے ہی کو مرکز قرقب بنانے کھے لیکن بہنوی افلاق اور تحلوق فوا سے مجست ہی کو اس مفصد کے حصول کا ذریعہ سجھتے تھے کیونکہ مولانا آزاد آئے کے بقول «فدا کی مجبت کی دری سے مجانبان جا ہتا ہے کہ فدا سے مجت کر ناسیکھی " (جوالہ بالا) اسے جا ہیے کہ فدا کے بندوں سے مجست کرناسیکھی " (جوالہ بالا) تصوفیہ قرآن " نصوف بی ترمل کے علادہ کھی نہیں ابن جوزی کہتے ہیں کہ "فدماتے صوفیہ قرآن ،

ہ کان ایکاس طرز عل نے علم وفضل اور نزبیت وارناد کی بڑی بڑی مندوں کو بے انٹری نہیں كرة الابلكه اغيس انحرات وكمرابي نك كا دربعه مبادالا اوربقول اقبال" عفا بول كنشمن راغول كـ تفرن بي آڪئے۔

يہلے كے بزرگ اس معاملے بس بهت احتباط سے كام ليتے سفے كواليى ذھے دارى كے منصب برکوئی نااہل شخص فائر نہونے یائے کشیخ نصیرالدی میراغ دلی کامنہوروافغہ ہے كرانفول نے دفات كے دقت كى كوا بنا جانتين بنانے كے اہل منہ بن مجمانة حكم دیا كدكسى كو بھى اس منصب بيه فائز نركبا جائے اور ان كاخرف وغيره انهيں كے ماخفد وفن كرديا جائے۔

تعتوف وطريقيت كے تعلق سے ایك بڑی كمى برائى جانى ہے كدائمد و فقہانے ماح عبادات ومعاملات وغيره مصتعلن احكام كيسليلي ببانتفك محنت كي اورب مثال غور وثوض كرسائفان موننوعات برسبرحاهل بجنب سامن لائے اس طرح انسانی فلب اور نفسان سے منعلق موغو عان كو ابني أذ جركام كرنبيس بنايا آپ كواحيان الوكل مبرواسقامت شكروفاعت مضابقنا، مجت اسنوق امبد وخون وغيره جيمة موضوعات برگن جي كتابين ي مل كين كي كيم كتابين جوبعض مضرات صوفيد سيمنسوب مبي ان مب على اسلوب كى كمى ب اور رطب ويالس كالمجوعد بن كم رەڭئى بىي جن ئىسەھان ھان رىبغائى ھائىل كرنامشكل بوجا ناھے۔

به تاب عالم اسلام كمنهورساحب فلم علامه محدغزال مرحوم ك كماب دالجانب العاطفي من الاسلام) كاترجمهد كبير كبير كبير فردى الخيس كے ساتھ \_\_جس بي اسى غلاكو يركم فرف كى كوشش كى كى اورجدىداسلوبى بدكوره موضوعات كو بحث كام كرز بنا باكباب يجدموهنوعات ان كى دوسری کناب در کائزالایمان سے شامل کرد بے گئے ہیں۔

باركاهِ الني مِن عاجزانه التماس بم كه وه اس كناب كوننرنِ قبوليت سے نوازے اور اسے عام فائده كا دريد بنات . وَصاتوميني الآبالله وعليه السكلان

ابومتعود اظهرندوي يم جوري 1999ء

حامعة الهدئ سيداحوشيذنكر، نزدجگدلينيور ضلع سلطانپور ـ يوبي

د غیرہ کیسے کریں اور حق تعالیٰ کے سامنے نیکے کیونکر ہوں۔ یہ انتہاہے اور ان کو مجاہدات ورباضات كى صر ورت مذهونى نفى .ا وربه نؤت برفيفِ نبوى صحابيًى نفى مگر جناب رسول المتر تسيط الترعليه في سے کم ۔ اور نالبین میں بھی تفتی مرک صحابہ سے کم لیکن نتیج نابعین میں بہ فوت بہرے ہی کم ہوگئ۔ اور اس کمی کی تلافی کے بیے بزرگوں نے مجاہلات اور رباصلات ایجاد کیے جوایک زمانہ تک تو محض وسائل غیر مقصودہ کے درج میں رہے مگر جول جول خوالقرون کو بعد ہوتا کیا ان ہیں مقصود ریت کی شان پیدا ہوتی رہی اور وقتاً فو قتاً ان بیں اضا ذبھی ہونار یا جس کا منتجہ یہ ہوا کہ دہن ہیں بے صدیدعان علمی عملی وا عَنْقادی داخل ہوگئیں مِعْفَقِتن صوفیہ نے ان خوابیوں کی اصلاجیں بھی کییں مگر ان کا نتنجہ صرف انناہوا كەن بدعات بىل كېچەكى بوڭكى كېكى بالىكل ازالەر: بىوا دەمجە دالەت نانى اورسىدا حدصا حب ندست اسرارىم كانام خصوصيت سي لبااور فرمايا كدان حضرات فيهدت اصلاحين كي بين مكر فاطرخواه فائده منهبي ہوا بنز بھی فرمایا کمحق نعالی نے ان حضرات برطر بتی سنت منحشف فرمایا تفا که طربتی سنت میں ير برطى بركت مُ يرمنيطان كواس بين رهزني كامو فع مهرن كم مذا ہے۔ جِنا نجه ایک کھلی ہوئی بات یہ ہے کہ جن امور کا جناب رسول التُر صلے التّر عليه وسلم نے استام فرما يا ہے جيسے نماز با جماعت وغيره . اگر کوئی سخنی کے سانخدان کی پابندی کرے اور فرائض و واجبات پسنن کا پورا اہمام کرے ۔ قویز فور اس كودموسه مؤتاب كدمي كامل بزرك بوكيا ادرم دومرك اسدولي اور بزرك سجهة أبل ركيكن اكركوني ان الموركا امبتهام كرسے جن كا جناب رسول السّر صلے السّرعليد وسلم نے ابتها م نہيں فرما يا مثلاً عاشت ' صلوة اوابين وبغيره كايابند بهوتو و ه خود بهي سجفتاب كراب بين بزرك بيوكبا اورد وسري تهي تجفية بي كراب بر بزدگ بوكيا اسى نقر بركے دوران بي حضرت في يجى ارشا دفرمايا كرشارع عليه السلام ف احمال كومطلوب قرار دیا تفا مكر صوفيه نے بجائے اس كے استغراق كومفصود بناليا "

(ارواح نللة ص٨٠- ٢٤٩)

تصوف وطریقت، کے اس سلطے کو برباد کرنے بیر ابڑی مدنک مورد نبیت کو دخل رہا ہے۔ بعنی جن مرتند بن کوام نے سخت محنت وریافنت سے علم حاصل کیا کھر بڑی متفقوں سے نزبریت حاصل کی اور ابن بے مثال قربا نبوں سے مقام حاصل کیا تھا ان کی جانبٹی بعد بی بیشتر جاکہوں بر دراثت کے طور پر منتقل ہونے لگی اور نااہل اوگ ان کے مصبوں بر فائز ہوکر دبن کی نہیمت، کے بجائے دنیا تعق نی کا بون بین انسان کے اپنے رب کے ساتھ تعلق اورخود اپنے نفس کے ساتھ تعلق بر کچے گفت کو ملتی ہے کہا تھا تبر کچے گفت کو ملتی ہے اور یہ اختا تبر کچے گفت کو ملتی ہے اور یہ احسان جا ہے جتنے بیجے ہوں یعلمی خصوصیات کی تھی نے اور ذاتی احسان جیسے ہوں یعلمی خصوصیات کی تھی نے ان کی فیرین کم کردی ہے کیونکے علمی انداز عمومیت اور محوس جیزوں پر مبنی ہوتا ہے ذاتی اور حناص احسان پر نہیں ۔ اس بینے تصوف کی کتا بول بین بہت سی غلطیال در انداز ہوگئی ہیں اور حیام احسان پر نہیں ۔ اس بینے کہ ہم یہ اعتراف کریا عام حقیقت ہے اور کیا ذاتی ذوق کی ترجمان کے بوان بی کیا صبح جے کہا غلط اور کیا عام حقیقت ہے اور کیا ذاتی ذوق کی ترجمان کے بوان بی کیا صبح جے کہ ہم یہ اعتراف کریں کر ان حضرات نے ان بہلوؤں پر توجہ دی جفیں دوسرول نے توجہ کام کرتے نہیں بنا با نقا۔

اگران حضرات سے نفس کے باطن حالات سے نعلق اہمان کے نغیوں برگفتگو میں فلطیاں ہو بین نوان لوگوں کی غلطی اور زیادہ شدید ہے جھوں نے انھیں نظرا ندازی کر دیا۔

بھریہ کے غلطباں صرف تصوّف کی کتابوں ہی بیں نہیں ہیں ۔۔۔۔۔ اگر جوان ہیں زیادہ ہ بیں ۔۔۔۔۔ تقنیم سبرت اور فقہ کی کتابوں میں بھی الیسی غلطیاں مل جائیں گی جو الشرنعالی ا اوراس سے رسول کو پیند نہیں آسکیس اور جن سے آگاہ کرنے اور جن کابر دہ چاک کرنے کے پیے ائمہ و علمار کوشٹیں کرنے رہے ہیں۔

ہمارے علمی در نہ کو ایک بڑے علمی جہاد کی صرورت ہے جو اسے دیم و کمان کی جیزوں سے پاک کرکے احکام دممائل ہیں کتاب وستنت کی اصل جھاپ سے مطابن کر ہے۔

تصوّف جن خفائق کو موصنوع بنا ناہے انھیں اسلام کے دوہم سے خفائق کی طہر ح کتاب وسنت کی روشنی بیں واضح اور روشن کرنے کی صرورت ہے۔ اور اس راہ بیں جن حصرات نے رسنجائی فرمائی ہے ان سے بھی استفادہ کیا جانا چاہیے۔ دوطرح کے لوگوں ہر مجھے افسوس ہوتا ہے۔

### مقترم

ایمان کے بعض شبول براننا کافی تھاگیاہے کہ انھیں کو پورا اسلام سمجا جائے لگاجیے فقیر عبادات سے متعلق طہارت منماز اور زکواۃ وغیرہ کے بالے ہیں اور فقیر مماملات سے متعلق خریر و فروخت اور معاننرہ کے افراد کے درمیان اور خاندان کے افراد کے درمیان نعلقا وغیرہ کے بارے ہیں ،

ہمارے عظیم دین کے بارے میں کافی علمی تحقیقات کی گئی ہیں اور ان میدالوں کو بہرت ماریل نامیان نامین خواریک زار

سارے ائمہ نے اپنے غور و خوض کامرکز بنایا ہے۔

لیکن نفسیاتی واخلاتی دجذباتی بہلوؤں پراتی وَجَنهیں دی کئی۔وضو دطہارت پر تو آپ کو بے شمار کتا ہیں مل جائی کی لیکن اسٹر تعالی کی محبت، اخلاص، تو کل، تقوی اور صبر دستگر وغیرہ پر، جوایمان کے شعبوں میں سرفہرست بلکاس کے اہم ادکان ہیں، بہت کم لکھا گیاہے جبکہ ان معانی کی بہترین تشریح و توضیح اسلام کی بہترین خدمت ہے۔

بلكها جاسك بح كرعبادات ومعاملات جيد ظاہرى اعمال بھى اسى وفت مكل بوت

ہیں جب ان کے سکھے اندرونی وقلبی جذبے پوری طرح کارفرما ہوں۔

آج جب عفری نعلیات کی بلغار ہے اسلامی تربیت کے میدان بیں ان نفیانی وقلی نعلیا کی انتہائی صرورت ہے۔ اگر ہم دلوں کی بہترین تربیت یہ کرسکے اور ایمان کو تمام نظریاتی و ظلی ستو فوں پر کھڑا نہ کرسکے نونی نبلیں عصری نعلیمات کی بلغار کے انترات سے ہے تہیں بیس گی۔ کین اس کے ساتھ ہی اسلام عبادت کا دین بھی ہے جس کی بنیاد دل کی سلامتی افلاص، محبت اور ادب سے بہرہ مند ہونے اور خواہش نفس ،خود غرضی اور خود لپ ندی سے پاک ہونے ہیر ہے۔ دونوں بہلو وں کی ہم آہ گی اورامتز اج کا بہترین نمونہ خود رسول الشر صلے الشر علیہ وسلم کی میرت ہے۔

انسان کے گرم جو ثنامہ جذبہ کے ساتھ جتی علی ونظریانی کو اہی ہوگ اس قدرانسان کا دین ناقص ہوگا۔ بیو قوت مخلص تو ناک برسے کھی ہٹانے کے چیزیں خودناک ہی توڑڈ الے گا ایمان کے بیے عقل اتن ہی مزوری ہے جننی کسی داستہ چلنے والے مرافر کے بیے نگاہ اگروہ کا ہی سے محروم ہوگا تو کیسے برجی داہ پر چل سکے گا ؟

اس طرح کے لوگوں نے جذبہ کی شدّت ہیں بہت سی بدعات ایجاد کولیں جغیبی وہ نجا کا ذریعیہ سمجھنے لگے اسی طرح متعدّد محدود قدر و فنیمت کی اطاعتوں کو حدسے بڑھا ڈالا، جبکہ اسلام کے اہم مقاصدا در ذیتے داریاں ان کی تکا ہوں سے ادھیل ہوگئیں اور مختلف چیزوں کے درمیان تو ازن کا اغیس احاس ہی نہیں رہا۔

نفس انیان کو کتابڑا دھوکہ ونیا ہے جب ایک عل کواس کی تکاہ میں اہم بنادیتا ہے اور دوسرے عل کوغیراہم جبکہ دوسراعل زیادہ بہترا ور ضروری ہوتا ہے۔

یں ایک ایسے بڑے افرکو جانت ہوں جو ہروقت ہاتھ یں تیجے یے ذکر کیا کرلا تھا اور اسے تقویٰ کی علامت اور اپنے آپ کواس کی بدولت واصلین بی سے بچھنا تھا۔ ایک دن اجباروں نے ایک جلسہ میں کئی مقررین نے تقریم بی کی مقررین بی سے بھنا تھا۔ اور نجباروں نے جب اس کی خبر تالئ کی توان صاحب کا نام غائب تھا۔ وہ صاحب غصہ سے ایسے لگئے تھے جب اس کی خبر تالئ کی توان صاحب کا نام غائب تھا۔ وہ صاحب غصہ سے ایسے لگئے تھے کہ پاکل ہو جا بیس کے ۔ منود ونمائٹ سے اس سوق سے ساتھ تدین کی یشکل صیح ایمان سے مطابق منہیں ہوسکتی۔ وہ صاحب اپنے نفس کی بیار بول کا علاج کرنے کے بجائے ذکر واذکار سے غالباً انھیں من ید بڑھا وا دے رہے تھے۔

اس طرح کی بیمار بور سے ساتھ تؤکمی عبادت سے کوئی فائدہ نہیں ہوسکتا۔ اسلام سے اصول و فروع کو تقصیلی طور رہیسجھنے اوران سے مطابق عل بید بغیر کوئی بھی جذبہ ایک قیم ان لوگوں کی ہے جو اپنے دلوں میں پر جوش جذبہ اور السّر تعالی اور اس کے رسول کی شدید محبوں کرتے ہیں کی شدید محبوت کرتے ہیں اس کے لیے شدید تعصّب رکھتے ہیں مزید جانے کی کوشش نہیں کرتے۔ اور جو کچھ جانے ہیں اس کے لیے شدید تعصّب رکھتے ہیں ۔ مزید جانے کی کوشش نہیں کرتے۔ یہ رہند اور میں اس نے اس میں اس کے ایک میں کو ایک میں اس کے ایک میں کے ایک میں کو ایک میں کے ایک میں کو ایک میں کے ایک میں کے ایک میں کو ایک میں کو ایک میں کے ایک میں کو ایک میں کو ایک میں کے ایک میں کو ایک میں کے ایک میں کو ایک کے ایک میں کو ایک میں کو ایک کے ایک کے ایک کی کو ایک کے ایک کی کو ایک کے ایک کو ایک کے ایک کے ایک کے ایک کی کو ایک کے ایک کی کو ایک کی کے ایک کے ایک کی کی کو ایک کی کو ایک کے ایک کی کو ایک کے ایک کی کو ایک کے ایک کے ایک کو ایک کو ایک کو ایک کو ایک کے ایک کو ایک کو ایک کو ایک کو ایک کی کو ایک کی کر ایک کو ایک کو ایک کو کی کو ایک کو ایک کو کو ایک کے ایک کو ایک کو ایک کو ایک کو کر ایک کو ایک کو ایک کو کر ایک کو ایک کو کر ایک کو کر کو کر ایک کر ایک

دوسری قنم ان لوگوں کی ہے جن کے پاس ذہانت ، علم بیں وسعت اور بریان کی صلاحیت قوہوں تھے۔ وہری قنم ان لوگوں کی سلاحیت تو ہوتی ہے وہ مبتیز تنرعی احکام بیں صحیح اور غلط سمجھتے ، ہیں مطلوبہ عبادات بھی اواکر لیستے ہیں سیک سرد مبر ہوتے ہیں ان کے دلوں میں قیاوت اور سختی وختونت ہوتی ہے ۔ دوسروں کی غلط ہوں پر مجموط کی اعظم میں اور مجموع کی اس کے دور تے ہیں اور اس طرح انھیں جو کچھ صحیح علم ہے اس پر محرک انظم اور کرنے ہیں۔ محرکا اظہرار کرنے ہیں۔

بعن جذبه والے توگوں پر جہالت وخرا فات کا غلبہ ہؤنا ہے اور وہ واضح سُرعی احکام کو بھی سمجنا نہیں چاہتے جبکہ بعض دوسرے لوگ اپنے علم کی بنا پر ننجر کا شکار ہو جانے ہیں وہ دل کی آفتوں پر توجہ دینے ، السُّرتعالیٰ کی محبت ہیں گرمچوشی اور سندوں پر شفقت سے کام لینے کی ضرورت ہی نہیں سمجھتے۔

امام ابن قیم مهبرت بیلیاس کی شکابت کر چکے ہیں کہ بعض مدرس، مفتی اور فاصی لیلے ہیں جن کے علم کے با کے بیں تو کو ٹی اعتراض نہیں کیاجا سکتا لیکن ان کی طبیعت بیر شدّت و ختونت اور دل کی قیا و ٹ کا غلبہ ہے ۔

ایک کامل ملان کا ذین اور فلب دونوں روشن ہونے چاہیں اوراس کی گاہ ظاہری و باطنی دونوں اعتبار سے نبز ہونی چاہیے۔ السّر تعالیٰ سے تعلق اور لوگوں کے سائف معاملہ میں اس کے نظر پیاو چذبہ دونوں کوہم آہنگ ہونا چاہیے یہان نک کہ یہ بیتہ لگئا مشکل ہو کہ اس کی عقل زیادہ نبز ہے بااس کا دلی جذبہ زیادہ طاقتور ہے۔

یہ دونوں صفیتی خوداسلام ہی سے ماخو ذہیں کیونکواسلام ا<u>پنے ع</u>قائد ذہی صحت کے لحاظ سے ابن فکری بنیا دوں بیر فائم کر تا ہے جو حیاب اورا بخیز کرنگ کی بدیہی معلومات کی طرح واضح ہوں۔ عام معاملات اور نے ممائل کے تعلق سے اس دبن سے عقلی سنوں بالسکل مھوس ہیں۔

## اسلام اليان اوراحان

حضرت عرض سے ایک بہت مشہور دوایت ہے۔

عَنْ عُمَرَبُنِ الْخَطَّابِ وَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَسَالَ ، بَيْنَمَانَحْق وَعُلُوسُ عِنْهُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهَ وَسَلَمَ خَاتَ يَوْ مِ وَذُطَلَعَ عَلَيْنَا وَجُل شَكْرِي لَكُ بَهَاصِ النِّيْمَ الْحُلكَ عَلَيْنَا وَجُل شَكْرِي لَكُ بَهَاصِ النِّيْمَ عَلَيْهِ أَشَرُ السَّفُولِ وَكَل بَهُ وَيُهُ مِنَا الْمَك مُن مَسَتَّى جَلَسَ الْحَيدُ فَي مَنَا الْمَك لُوسَدَى مَسَتَّى جَلَسَ الْحَيدُ فَي مَنَا الْمَك لُوسَدَى مَسَتَّى جَلَسَ عَلَى فَحُولُ مَنْ الْمُلْكَ عَلَيْهِ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى فَحِل لَيْهِ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّى اللَّهِ مَنْ الْمُنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَسُلَامُ وَقَالَ وَسُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَسُلامُ وَقَالَ وَسُولُ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ مَالَّا اللَّهُ مَا الْوَسُلُومُ وَقَالَ وَسُولُ اللَّهِ اللَّهُ وَلُولَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَسُلَامُ وَلَيْلُولُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَيْسَالُولُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَالْهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلِي اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُل جذبہ کی سیجاتی معلی کوتا ہی اور دین میں اپنی رائے اور خواہ ش نفس سے کوئی بات کہنے کا عذر نہیں بن سکتی ۔ اسلام کے سرحیتے واضح ہیں۔ انھیں سے احکام لیے جا سکتے ہیں کسی بھی انسان کوان میں کمی زیادتی کی اجازت نہیں۔

بعض متصوفین کو صبیح حدیث برصندیت یا باطل حدیث کو ترجیح بیته دیجهاجآ ایم کیمی وه ایسے فقبی اصولوں کو ماننے ہیں جن کا اصولِ فقدیں کہیں نام و نشان بھی نہیں کیمی فرآن کریم کی عجیب وغریب نفسیر بیان کرتے ہیں جن کا حدیث میں دور دورنشان نہیں ملیا۔

اس طرح کی چیزیں ہر گرز قابلِ قبول بنیں ہوسکین کیو کان سے فتنوں کے دروازے

کھلتے ہیں۔

دوسری طرف علاح خوں نے دبن احکام کو بخوبی پڑھ رکھا ہے احکام کے ماکل اور تفقیلات قبتاتے ہیں لیکن ان کی دوح پڑکل سے توجّه فیتے ہیں۔ مثلاً خاذ کے فرائق، داجیات ہنن ویخیرہ تو تفقیل سے تباین کے لیکن نماذکی روح بر زیادہ زدر نہیں دیں گے۔

بعض حضرات فرآن کی تفسیر بھی کریں گے تو زبان کے قواعد احکام الفاظ کی بلاغت وغیرہ پر تو زیادہ زور دیں گے لیکن قرآن کریم کے پیغام کی دوح کیا ہے اس پر کم ہی توجہ دیں گے جبکہ تفسیر کی بنیادی چیزوہی ہے

وَيِثْمُوالُحَمُلُ أَوَّلُا و آخِراً

محدغ.الي

١٦ كيا يرع كوريسوجيف كاندازي بليفيد بير فرما ماع التم إلي تصيف والع كوجانة بوين زعون كيالسُّراوراس كرسول بهنزها في أي آي فرايا يجر ليُ تفريج بي تمادادي كان آئے تقدم ا) اس مدسيف مين اسلام ابيان ا دراحان ايك بي حقيقت كم مختلف سياو كون سعيتي كرر ب بي اوريه ببلواس حفيقت كو واضح وروش كرفيب ايك دوسم كمدد كاربي اى بيے مدیث كة خرسي بدالفاظ مذكور مين كدويہ جربل عقر وتمهين منهارادين سكانية تے تق وه دین کباہے بن کی وضاحت کرنے حضرت جبریل ایے تھے ؟ ا کرہم طا ہری سلوک اور عمل کے اعتبار سے دیجھیں تووہ اسلام ہے۔ ا كرول كوآمادة كاركرنے والے يفنين وعفيده كے اغنبار سے ديجين تووه ايمان ہے اوراگرواضح ایمان اورصالح عل کے امتزاج وآبیزش کی صورت بیں کمال اوائکی کے اغتیارسے دکھیں تو وہ احسان ہے۔ يدسار مفوم ايك دوسرے سے فرانهيں كيے جا سكتے۔ ايك سرمبز وتناداب درخت كو دهيجية اس كاننا قرب و دوركى شاخوں كوغذا بيہنجا البے۔ اس سے پنتے سایہ فراہم کرتے ہیں اور شہنیاں تھیل ۔ مھراس درخت کی شا دا بی خود کئنی دلاً ویز و وشکوار یونی ہے۔ لیکن می مختلف مناظر دین بس اوراس کے باہر، ورخت کی محل صورت اوراس کی دور يراتزازار نبين بوت-جن عناصر سے دبن کی حفیقت تشکیل باتی ہے تھی ان کے درمیان باہمی ربط کمزور پڑ جا ناہے نواسلام ایک گر والودعل بن کررہ جا ناہے جس کے پیچیے ایمان کی فوت جلوہ گرنظر تہیں اً نن يا ابيان مربين بهوجاناب، اورضيرين زندگي كي روح بنين مجهونك يا تا يا احمال مض كمان بن كرره جانا بي حق اوراس كى بالادسى أس بيد تمايال نهين بوياتى -

رکھوا درجج ببیت الٹاکرواگر دہاں تک پہنچ سکتے ہو۔اس نے کہا آپ نے سیح کہار حضرت عرض کہتے ہیں) ہمیں حیرے ہوئی کہ وہ شخص آپ سے بو چھ بھی رہے اور آپ کی تصدیق بھی كررباب كيراس شخص نے كها اليا تجھے ايمان كےباركى بنائے آپ نے فرمایا: يەك ایمان لا و انتربرا وراس کے فرشتوں برُا دراس کی کتابوں براوراس کےرسولوں براور قبابت کے دن پراور نقد پر براس کے خبر وسٹر کے ساتھ ابیان لاؤ،اس شخص نے کہا، آپ نے سیح فرما یا پھر كهاا يهامجه احمان كحبالي يب بتاييخ آبي فرایاداحان برہے، کدالٹری عبادت اس طرح كرو كويا اسے ديچھ رہے ہو اور اگراليا مكن يُر بوقو و وافتهين ديهم بي راب استخص في كما آپ نے سیج فرایا بھر کہا چھا قیامت کے بالے بی بتائية آب فرماياجس سع يوقها جاراب وه بدھنے والے سے زیادہ اُس کے باسے بین ہیں جاننا اس نے کہا اچھامجھاس کی علامتوں کے باسے ہیں بنائيےآپ نے فرایا رقیامت کی علامتوں ہی سے يةي حب اوندى البيض الكن كوجنف لكر جب تم فيكابجوك لوكول كرحم وكمم برجيني والول ادر بجمال چرانے والوں کو دکھو کہ (عالیشان)عارتیں بنانے ہیں ایک دوس سے مقابلہ کررے ہیں بھروہ فی جا

وَتَصُوْمَ مَرَمَضَانَ وَتَحُجَّ الْبَيْتَ إِنِ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيْلِاً ، قَالَ : صَدَقَّكَ قَالَ:فَعَجِبُنَاكَهُ يَسْأَلُهُ وَيُصَدِّقُ مُ قَالَ ؛ فَأَخْوِرُ فِي عَنِ الْإِنْيَمَانِ؟ حِسَّالَ؛ ٱنْ شُقْ مِسنَ جِاللَّهِ وَمَلْئِكَتِ ﴾ وَ كُتنبُهِ وَدُسُلِهِ وَالْيَوُمِ الْأَخِرِ وَتُقُ مِسِنَ جِالْقُلُ لِخَيْرِهِ وَشَرِّهِ عُتَالَ؛ صَلَاقَتَ: قَالَ فَأَخْبِرُ فِي عَنِ الْإِحْسَانِ عَالَ اَنْ تَعْبُكُ اللَّهُ كَأَنَّكَ تَرَاهُ مَنَاِنُ لَهُمْ تَكُنُ ثَلَاهُ مِنَانَهُ يُرَّكِ عُدالَ: حَدِّنَ قُتَ ـ قَالَ: فَالْجَبُونِيَ عَنِ السَّاعَةِ قَالَ مَالْمُسْعُولُ عَنْهَا بِأَعُكُمَ مِسنَ السَّائِلِ، قَالَ: فَاكْفِيرُ فَيْ عَنْ آسَا لَاتِهَا ، قَالَ: اَنْ تَلِيلَ الْاَمَتَةُ رُبِّبَهُا ، وَأَنْ شَرَى الْدُحُفَاةَ العُسَرَاةَ الْحَالَـةُ رِعَاءُ النَّاءِ يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُشْيَانِ-شُحَّ إِنْطَلَقَ-فَلْبِتَ مَلِيتًا شُمَّ حَالَ دِلِي) بِيَاعُمُرُ اَحْدُ دِيُ مَنِ السَّاسُل : قُلُثُ : اَللَّهُ وَرَسُولُ هُ أَعْلُمُ، قَالَ: هٰذا جِبُرِثِيلُ ٱتَاكُمُ يُعَلِّمُكُمْ دُنِيْكُمْ - (مسلم-١)

ۿ۫ؽٞؽۊۜؠٛۺؗۯڮڸؚڵؙۘٛؗؗۻۘۏؙڡؚڹؚٮؽؘؽؗ؋ۘٲڷۜڹؽؘ يُقِيْمُونَ الصَّلُوةَ وَيُؤُلُّونَ السَّلَاكَ اَ وَهُـهُ بِالْاَحِرَةِ هِـمُ يُوْقِنُونَ -النحل ۲- ۳)

محنین کی صفت بیان فرما ناہے: تِلْكَ اللَّيْ ٱلكِتْبِ ٱلكِكِيمُ هُلَكًا تَكِيمُهُ لِلْمُحْسِنِينَ وَالَّذِينَ لِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَوةَ وَ يُوْتُونَ النَّكُوةَ وَهُمْمُ بِالْلَاخِرَةِ مُهُمُ يُوْقِنُونَ رَفَاكَ ٢٠٠١

قُلُ إِنَّ صَلَوْتِي ۗ وَكُسُكِى ۗ وَمَحْسَا بِى وَ مَمَاتِیْ لِللّٰہِ دَبِّ الْعَالَمِیْنَ ہُ لَاشُرِیٰکَ لَـهُ وَسِينَ لِلِكَ ۗ ٱمِمْ سَتَوَاسَا اَوُّلُ المُسْلِمِينَ - ﴿ الانعام ١٩٢ -١٩٣) الْمِمْتُ اَنْ ٱلْحُونَ مِنَ الْسُمُوثِ مِنْ الْسُمُوثِ مِنْ لِيُنَ لَا وَاَنُا اَيِّـمُ وَجُهَلِكَ لِلسِيِّ يُنِيَحْنِيُهُ <sup>اَ</sup> ج ريونس- ١٠١٠ - ١٠١١)

قُلُ إِنِّي ْ أُمِرُكَ أَنْ اَعْبُلُ اللَّهُ مُخْلِصًا كَهُالِدِّيْنَ لَا وَأُمِرُكُ لِاَثَ ٱكْتُونَ أوَّلَ الْمُسْلِمِينُ - والنام ال-١٢) وَمَنْ اَحْمَدُنَ وِبْيُّنَّا مِمَّنْ اَسْلُمَ وَجُهَهُ لِللهِ وَهُوَمُحُسِنٌ.

برایت اوربشارت ان ایمان لانے والوں کے يے جنماز قائم كرتے ہيں اورزكو ة دينے ہيں اور كيروه اليسه لوك بهي جو آحزت بر إوراليتين ر کھتے ہیں۔

ير كتاب محيم كي ايات بين بدايت اوررحت نیکو کار لوگوں کے لیے جو تمار قائم کرتے ہیں زكوة دينے ہي اور آخرت پريقين ركھتے ہيں۔

مونین اور محنین دونون کی صفات و بی بیان کی گئیں۔

آب جانتے ہیں کہ حدیث میں اسلام کے جواد کان بتائے گئے ہیں نماز روز ہان میں نمایاں ہیں۔ التُرتبال فرا البدء

کہومیری نماز، میرے نمام مراسم عبود سیت میرا جیااورمبرام ناسب کچدالتررب العالمین کے بيه سيحس كاكونى شركي نبيب اس كالمحظم ديا . كياب اور بي ستجيه يم إطاعت به كاينوالا بول. مجے حکم دیا گیاہے کریں ایمان لانے والول میں سے ہوں اور مجھ سے فرما یا گیا ہے کہ تحیو ہو کر اینے آپ کو تھیک ٹھیک اس دین پر فائم کرہے۔ ان سے کہو کہ مجھے حکم دیا گیاہے کردین والترک يبيه فالص كريكاس كى بندگى كرول اور مجھ حكم دبا گیاہے کسب سے سپلے مین خودسلم بنول ۔ اس شخص سے بہتراورک کاطریق زندگی ہوسک بيحس في الله كي أكر مرسليم فم كرد با اور وه

اوراسلامتهی صحیح ہوسکتا ہے جب اس میں پوشیدہ روح یااسفنخرک کرنے والا

اینرهن سجاایمان ہو۔ اگریہ بینین و ابمان موجو دہے تو بھر الٹر تعالیٰ سے تعلق کی مضبوطی اوراس کی دائمی نگرانی وموجودگی کے احساس کی اعلیٰ مثال سامنے رہے گی اور بیمقام احسان ہے۔

كچيروگ پيخيال كړنے ہيں كداسلام، ايمان اوراحيان تين الگ الگ درہے ہيں جن کے درمیان فاصلے ہیں بعبیٰ یہ کہ اسلام کبھی ایمان سے الگ بھی ہوسکتا ہے یا ایمان کھی اسلام سے الگ بھی ہوست کے۔

مچر نئے دور میں کچھ اوگ صفحکہ خیز طور پر بی می کمان کرنے لگے کدا حمان کے مرتباک بیر اعتقاداورمنٹروع فرائفن کی ادائیگی کے بغیریجی پہنچا جاسکتا ہے۔ مقررہ عقائد مربر اعتقاداورمنٹروں الفاظ ایک دین کے بجائے مختلف حقائق کی علامت نصوّر کیے جانے نگے۔ یہ بڑی کراہی ہے۔

قرآن کریم تو پررسنائ کرتا ہے کہ بیمحل دین کی حقیقت کو واضح کرنے کے بیے لازم و ملزوم ہیں مختلف الفاظ وعبارات سے حض اسی ابک حقیقت کے روشن پہلو وَں کی نٹ مذہبی

۔ دسبوں آیات بیں اس دین کی صفت اوراس کی نعلیمات بیان کی گئی ہیں مومنین کی صفت ببان كمت بوت الشرتعالي فرا البع: يا آيُ هَا آيَ نِينَ امَنُوْ آ آمِنُوْ آ بِ اللهِ وَرَدُسُوْلِ هِ وَالكِشِ وَالكِتَابِ النَّهِ فِي مَنْ لَكُ عَلَى دَسُوْلِ هِ وَالكِتَابِ النَّهِ فِي مَنْ يَكُفُرُ بِاللهِ وَمَلكِكُتِهِ وَالكِتَابِ وَمَنْ يَكُفُرُ بِاللهِ وَمَلكِكَتِهِ وَكُنتُ بِهِ وَرُسُلِهِ وَاللهِ وَمَلكِكَتِهِ الله خِيرِ وَهَ لَ صَلاَ صَلَا اللهِ وَالكَيوُمِ الله خِيرِ وَهَ لَ صَلاَ صَلَالاً الله خِيرِ وَهَ لَ صَلاَ صَلَالاً الله خِيرِ وَهَ لَ صَلاَ صَلَالاً الله وَيُرِيدُهُ وَنَ اللهِ وَاللهِ وَيُورِيهُ وَنَ اللهِ وَاللهِ وَلَيْكُونَ اللهِ وَلِيرِيهُ وَنَ اللهِ وَلِيرِيهُ وَنَ اللهِ وَلِيرِيهُ وَنَ اللهِ وَلِيرِيهُ وَنَ اللهِ وَيَوْمِينُ اللهِ وَيَرِيهُ وَنَ اللهِ وَلِيرِيهُ وَنَ اللهِ وَيَرِيهُ وَنَ اللهِ وَيَعْمَلُ وَاللهِ وَيَعْمِيلُ وَلَا اللهِ وَيَعْمِيلُ وَلَا اللهِ وَيَعْمِيلُ وَاللهِ وَيَعْمِيلُ وَالمَا اللهِ وَيَعْمِيلُ وَالمُؤْلِقُولُ اللهِ وَيَعْمِيلُ وَالمَا اللهِ وَيَعْمِيلُ وَالمَا اللهِ وَيَعْمِيلُ وَالمُؤْلُ وَالْمَاكُ هَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

ا سے لوگو جو ایمان لائے ہو ایمان لاؤ السریہ اوراس کے رسول پر اوراس کی کتاب پرج السر نے اپنے رسول پر نازل کی ہے ، اور ہر اس کتاب پر جو اس سے بیں بلے وہ نازل کرچکا ہے جس نے السر اوراس کے ملا محک اوراس کی کتابوں اوراس کے رسولوں اور دوز آخرت سے کفر کیا وہ گمراہی ہیں بھٹاک کر بہرے دور کی گیا ۔

فی جولوگ النظر اوراس کے رسول سے تفرکرتے پنی کرا سٹر اوراس کے رسولوں کے درمیان نیو نفر بین کریں اور کہتے ہیں ہم کسی کو ما ہیں گے ن کی کورنا ما نیں گے اور کفر وابمان کے بیچ میں ایک راہ بجالنے کا ادادہ رکھتے ہیں وہ سب یکے کا فر ہیں۔

السكافيرون مَقَامَ (الناء ١٥٠) وهسب بيك كافر بيل الناء النا

اسی طرح سرنحتی کی نبت سے ایمان لانا اور التیزنعالی کے سامنے سپر اندازی سے ابحار کرنا بھی مکمل کفڑے۔

ایمان لانے والوں کا کام نویہ ہے کہ جب وہ التاروراس کے دسول کی طرف بلائے جائیں۔ ناکد سول ان کے مقدمے کا فیصلہ کرے نو وہ

إِنَّمَا كَانَ فَكُولَ الْمُؤْمِنِيُنَ إِذَا دُعُوْدَ إِنَى اللَّهِ وَرِسُوْلِ إِلْيَحْكُمُ بَيْنَهُمُ اَنْ يَقُولُوْ اسْمِعُنَا وَ

زالنساء ۱۲۵)

وَمَنْ يُسُلِمُ وَجُهَهُ إِلَى اللَّهُ وَهُدَ مُحُسِنُ فَعَلِ اسْتُمُسُكَ بِالْعُرُوَةِ الُوتُفي (لقمان ٢٢) بَلَىٰ مَسْنُ ٱسْلَمُ وَجُهُدَهُ لِيَّلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنُ فَكَهُ آجُرُهُ عِنْدَا رَبِيَّهِ وَلَاخُونُ عَلَيْهِمْ وَكَهُمُ مُ يَحْزَنُونَ ٥ (البقيه ١١٢)

إِنَّمَالُهُ وَمِنْوْنَ الَّهِ إِنَّ إِذَا

ذُكِرَاللَّهُ وَجِلَتُ قَالُو بُهُمُ مُواذِا تُلِيَتُ عَلَيْهِمُ الْمِثْهُ ذَا دُتُهُمُ اليُمَاتًا والانفال ٢)

اِنَّمَا الْمُؤُمِنُونَ الَّذِيثِينَ ا مَسُنُوا بِاللَّهِ شُمَّ لَهُ يَرْثَابُو وَجُهَا مُوْ وَ بِأَمْوَالِهِمْ وَٱنْفُسِهِمْ فِي

سُبيُّل اللهِ ط (الحجرات ١٥) فَاتَّادِ سُينَ امَنُوْ ا وَهَاجَرُ قَافَجَاهَا مُوْ فِي سَبِيْلِ اللهِ وَالَّذِينَ ا وَ قُ

وَّنَصَرُ وَا أُولَٰكِكَ هُمُ الْمُوْمِنُونَ حَقِيًّا ط

والانفال - ١٧)

جوشخص اپنے آپ کو السرکے حوالے کرد ہے اور عَلَاُّوه نیک ہواس نے فی الواقع ایک بھروسے

کے فابل سہارا نفام لیا۔

حق يهب كرو بها بين مبتى كواللركى اطاعت ببن سونپ فیصا ورعملاً نیک روش پر چلےاس کے بیےاس کے دب کے پاس اس کا جربے

اورا بسے لوگوں کے بلیکسی خوت باریخ کاکوئی منظ نبیں۔

ان سارى آيات بين اسلام واحمال كافكراس طوريرآياب كدول بين اسيان كا وجود لا زماً مضمر ب ورنه خاسلام کانفتور کیا جاسکتا ہے خداحیان کا دان آیات ہیں جہاں اصل وین کے ظاہری کبہلو کاؤکر کیا گیاہے وہیں دوسری آیات ہیں دین کی روح و حفیقت نمایاں کی گئی ہے۔

سیح اہل ایمان آدوہ لوگ ہیں جن کے دل التكر كاذكرش كركرز حانتي بي اورحب التكر كوآيات ان كےسلمنے پڑھى جانی ہيں تو ان كابمان بره جانام

حقیقت بب نوموں وہ ہیں جوالٹراوراس کے رسول برایمان لائے تھرانھوں نے کوئی شکہ، يذكباا ورابني جالول اورمالول سيحاليكركاه بن جهادكيا\_

جولوگ ایمان لائے اور جھوں نے السرکی راه بن گفر بار جمور ا در وتر وجهد کی اور جنھول نے بنیاہ دی اور مدد کی وہی می<u>ے مون</u> یا مى انھيں اين جگه سدايك ان نہيں ہاسكتيں۔

ادراب وك مى بوت بن جن كردون كالقين اتنا بيخة بنبي بننا

ایمان جب معرفت و تصدیق کانام بید تورید بھی صروری بید کرمعرفت میچے ہودر ناس کی نصدیق کا بی کا کوئی قبت ایں ہوگا بہنت سی انسانی نسلیس السرن نعالی کو جانت ہی نہیں اور لیسے لوگ بھی ہیں جن کی معرفت علطیوں اور کیج فہمیوں سے بیر ہونی ہے۔

بہلی تم کے لوگ الومیت کی حقیقت ہی کے منگر ہیں جیسے اشتراکی وجود پرسن اوراس طرح کے دوئرے ملے ملی دوسری قدم کے لوگ الومیت کا اخترات تو کرتے ہیں لیکن ان کا تصور حقیقت کے خالف ہوتا ہے اور وہ اس کی طرف الی باتیں منبوی کرتے ہیں جو ننا یا ابنان نہیں ہوئیں۔ عام مشرکین بت برست اور حق سے بھٹکے ہوئے اہل کتاب اختیں ہیں شامل ہیں ۔ اور حق سے بھٹکے ہوئے اہل کتاب اختیں ہیں شامل ہیں ۔

ہمارے نزدیک ابیان النات کی الے یہ صبیح علم کو قابلِ تبول تصدیق کی روح قرار دنیا ہے۔ قرآن کریم میں الیمی آبات بھری ہوئی ہیں جو ہندوں کے بیدان کے بیدور دکار کی اس طرح صفت بیان کرتی ہیں کہ گماہی وانحراف کی صورتمیں ذہنوں سے نکل جائیں اور حق اپنے صبیح مقام بر حبوہ کرنظر آئے۔ مثلاً بیآبیت یہ جیے :

الله الآب الآهرة الشيقية السخة المنه المنه المنه المنه الآهرة الشهدة المنه ال

السروه زنده جا ویری جو تمام کائنات کو سخما ہوئے ہے اس کے سواکوئی خدا نہیں۔ وہ نہ سونا ہے اور ندا سے اونکھ کئی ہے زبین اور آسما نوں ہیں جو کچھ ہے اس کا جارت کے ہے جو اس کی جناب ہیں اس کی اجارت کے بغیر سفارش کر سکے جو کچھ بندوں کے سامنے ہے اسے بھی وہ جانتا ہے جو کچھ ان سے اوجل ہے اس سے کوئی چیز ان کی کرفت اوراس کی معلوبات ہیں سے کوئی چیز ان کی کرفت اوراک میں نہیں آسکتی ۔ اللّا یہ کہ کسی چیز کی علم وہ خود ہی أكلحنان دالنور ۵۱) كبين كريم في الوراطاعت كي

المذايربات واضح بوجاتى ب كردين كى حقيقت ابك، ي ساوراسلام ايمان اوراحان ك صفات ال ك مختلف بهاوول كى نشر زى كى حيثنيت ركھتى ہے الگ الگ م تب اورم حانهيں ہیں اور اس دین بلکہ تمام ادبان اور انسانی فطرت سلیمہ کا نام وعنوان اسلام ہی ہے۔ ب

ایمان کیاہے؟

ايمان نام بيديين كى حذنك بينج بوتيين يافطعي علم كار

جب آب بہمیں کمیں مثلاً قاہرہ کے دجود پر تقین رکھنا ہوں تو اس کے دومفہوم ہوں گے ایک مفہوم تو ذہنی ہے کہ آپ اس تنہر کے وجود سے اکا ہیں۔

دوسرام فهوم دل مستعلق رکھا بیا بینی برکه آب اینے اس علم بین کسی شک و نردد کاشکار بنیں بلکاس کی محل تصدیق کرتے ہیں۔

السُّرتعالىٰ برايمان كامطلب بحى سنظرياني وفلبي دونول سے۔

جب آپ یہ کہتے ہیں کہ یں اللہ تعالی کہاں دکھا ہوں نواس کامطلب بہ ہے کہ آپ ای بر تر وجود کو جاننے ہیں اوراس میں کسی شاک و تر د دہیں مبتلا نہیں ، بلکہ آپ کا ول اس کی تصديق سے بحراروا ہے۔

ظاہرہے دلوں بن ایمان کے مفالی اسی فرق کے ساتھ جاگزیں ہوں کے جتناعلم اور پہچان ہنگی اور وسعت اور تصدیق کی گہرائی و گیرائی بیں نسری ہوگا۔

الیسے عارفین بھی ہوئے ہیں جن کی معرفت نہا بت روشن و تا بناک ہونی ہے جیسے انھوں نے بذات خود ذات یاک کودیکا اور برکھا ہو۔

اَلْتَكُهُ مُن فَسُمُلُ مِهِ خَدِيدُرًا ٥ وَمِن اس كَى ثان بِس كَى جانب وال رالفرقان - ۵۹) سے پوتھو۔

لیکن معرفت اس سے کم نز درجے کی بھی ہونی ہے۔

البيه وك مي موتي بي جن كے دلول بين ايمان ويقين اننا بخته ہونا ہے كنيز آندھياں

وَلاَنَفُعاً وَلاَيمُ لِكُونَ مَوْتًا وَلاَ يَمُلِكُونَ مَوْتًا وَلاَ يَعْلِمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللللللللّهُ الللّهُ ا

اسلام كے پنجیر جوانیانیت كی بلندترین چوٹی كی چینیت دکھتے ہیں جب الشرت ال كو

بکارتے ہیں نواسی حقیقت کا اظہار کرنے ہیں۔ «میرے پر وردگار! ہیں تیرا بندہ ہوں اور نیرے بندے اور تیری بندی کا فرزند ہوں۔

سیرے پر در دور ہا ہے۔ را بعد ان استیر انجانی سے بیرافیصلہ نافذالانے میں نیرے قبطنے میں ہوں میری بیٹیانی نیزے ہاتھ میں ہے میر نے علق سے نیرافیصلہ نافذالانے

والاہے اور مبرے بارے میں تبرا فیصلہ سرتا سرعدل ہوگا" ر تر مذی)

۲ ۔ حتی وَ قَیْوْم ۔ زندہ مخلوقات بیں کوئی الیی چیز نہیں جوان کے لیے ڈندگی لائم کہے

زندگی توا نفیس با ہر سے عطاکی جاق ہے اور تھر ایک دن ان سے جُدا ہوجاتی ہے اور دوبارہ مجب

دندگی توا نفیس با ہر سے عطاکی جاتی ہوگی ۔ اسٹر تعالیٰ ایسا ذندہ جاویہ ہے جن کی ذندگی یہ کوئی ابتدا اور انتہا نہیں ۔ زندگی اس کی انہ لی وابدی صفت ہے خالق اور مخلوق کی زندگی میں

یہی فرق ہے۔

السُّرْتُهَا لُّنَا بِينِيُّ سِفُوماً بَاجِ: اللَّهُ مَيِّتُ تَّى اللَّهُ مُ مَّيَّتُهُنَ ٥ اللَّهُ مَيِّتُ تَّى اللَّهُ مَ مَيَّتُهُنَ ٥ الله م ٢٠)

وائمی ذندگی کی صفت توالنٹر تعالیٰ ہی سے ساتھ خاص ہے۔ صفتِ قیمومی کا مطلب یہ ہے کہ وہ تہام کا ننات اور مخلوقات کو حرکات وسکنات عطا کرنا ہے اوران کے معاملات کی محل نگرانی کرتا ہے اس بیے تہام کا ننات و مخلوقات اس کی

ر اجرار کے اس بالکل بے نیاز ہے۔ انتہائی مختاج ہیں جبکہ وہ ان سے بالکل بے نیاز ہے۔ آیات و احادیث سے ظاہر ہوتا ہے کہ السر تعالیٰ آسمانوں اور زمین اور ان ہیں موجود آیات و احادیث سے ظاہر ہوتا ہے کہ النہ تا ان سرمہ امال سکی اگ ڈور کا

نیام چیزوں کی نگرانی کرنا ہے اور اس طرح کہ خالق سے اختصص معاملات کی باک ڈور کا ادھرادھر ہونا، یا اس کے فیصلے کے برخلاف کچھ ہونا ناممکن و محال ہے کیونکے ہر چیزا پیٹے دوود

ر سرر رار رار این استان استرتعالی پر انحصار کرتی ہے۔ وبقااورا پن نقل وحرکت میں استرتعالی پر انحصار کرتی ہے۔ الْسَعَلِيُّ السَّعَ فِلْ يُمُ ٥ جِهِانَ بِونَ إِن كَانَ اللَّال كِي لِي كُونَ هَكَادِين والبقتره ۲۵۵) والاکام نبین بس وی ایک بزدگ وبرتز ذات ہے۔

یرآیت جو آبیت الکرسی کے نام سے شہور سیراور جس کی ففیلت بیں حدیثیں وار دہیں التُّرْنَعَالُ كَى ذات وصدة ان سي تعلق وس مربوط حبلوں بيت تل ہے۔

ا-اَللّٰهُ لاَ اللَّهُ وَ إِلاُّهُ وَ ؛ كَانَات بِي كُونَ بِي بِندكى كِم بِنْ سِمَا كَنْهِين برُّه سکت اسٹرنغانی کے سواہر شے اس کی بندہ ہے آسانوں اور زبن بیں اوہ بیت تنہا اسی ذایت باک کے ماتخد فاص ہے۔

اب جو جودابین آب کومعبود مجھ دہ جھوٹا ہے اور جسے لوگ معبود بنائیں وواس کے بالسے میں جھوٹ بولیں گے۔الیسے دور بھی گزرے ہیں جب بوگوں نے جمادات اور ما اور دن لک كومعبود نبالياليكن ذبني ونفسباني انحطاط كان انزان سيدانسانبيت كوسجات حياصل کرنی چاہیے۔

آج تک برگرای جاری ہے کربعن نیک اوگوں کوالٹر تعالی کے ساتھ معبود بنایاجا تا ہے اورید دلیل دی جانی کے کدان کاسر حیثمہ وات الہی ہی ہے اور دات الہی ان میں علول کیے

اسلام نے اس گراہی کے خلاف شدید جنگ کی اوراس بر زور دیا کہ بند وں سے بیرے معبود کی سطح تاکیبخیا ناممکن ہے اور یہ اسٹرتعالیٰ کے لیے بیرمکن نہیں کہ وہ انیا نوں کے درجے تك اُنْذاكة -

السُّرنَّفَالَىٰ قَوْ وه بِحِن فِي بِالْقَ سبِ كُوبِيداً كِيا، زندگی دی اور گورسے گور تک سارا انتظام كيا-

لوگوں نے اسے حیور کرا بسے معبود بناییے دکھی چز کوبیدانہیں کرنے بلکہ خودبیدا کیے جانے ہیں جو خود اپنے لیے بھی کسی نفع یا نقضان کا وَاتَّخُذُوا مِنْ دُوْنِهِ ٱوْلِيهَاءُ لَاسَخُلُقُونَ شَيْئًا قُهُمْ يُخُلُقُونَ وَ لَا يَهُ كُلُونَ لِاَنْفُسِ هِمْ ضَلَّا اوراگرانان ہیں قویانان اس کی ملکیت ہیں جس فرجم مادریں ان کی صورت کری کی اوران کے دلول کوزندگی کی دھوکن بخش اگروہ روز وسٹب کے کسی لمحیث ان کے دلول کی د صر كين بند كردينا عاب تواسع كون دوكي واللب

روئے زبین برملکیت کانفور محض مجازی ہے کچھ لوگ ظامری اور وقتی طور بر کچھ حصے کے مالک بن جاتے ہیں اوراس پرسرکتی کرنے لگتے ہیں پھراجا نک موٹ کافرشنہ آتا ہے اوروہ خالی بائفه چلے جاتے ہیں اپن نام نہا د ملکیت اس حقیقی مالک کے بیے چھوڑ دینی پڑتی ہے جو آساؤں

اورزبن كا مالك ووارث ہے-

وابتم ويبيري تن تنها بهار بسامنه حافز ہو گئے جیاہم نے تہیں پہلی بار اکسلاپیدا كيانها جو كيديم نيتهين دنيابين ديانهاوه سبتم يتهي هيور آئے ہور

وَلَقَالُ جِنْتُمُ وَنَا فُرَادِي كُمَ خُلُقُكُ مُ أَوَّلَّ مَنَّ وَ وَتَسَرُّكُ مُمُّ صَاخَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُوْدِكُمُ مُ رالانعام ۱۹۲

٥- مَنْ ذَا الَّانِ كَالَيْتُ فَعُ مُنْ أَنْ الْآلِبِ الْأَدِيدِ \* اسلام كاعام قاعده بحكمشرك وملحد كيدكوني شفاعت نهين بوسحتي بحمى فرشته يا رسول کو بیت حاصل بنیں کہ دہ اسے اللہ تعالیٰ سے بارگاہ میں بے جا کر بیسفارش کرے کہ فلاں

كومهاف كرديجة ـ

خات كى بنياد ايمان اور علي صالح ،ى بعد اسى يدالترتعا ال فرما نابد: ا بي لوكوجوا بيان لات أبوجو كيمه مال ومتاعيم نة مونخاب اسي سيخرج كروفلاالك كدوه دن آئے جسي منظر بدوفروخت موكى ندوقى كام آئے كى دسفارش جلے كى اورطالم اصل میں وہی ہی جو کفری روش اختیار کرتے ہیں۔

بِالسُّمَا الَّذِيثِينَ 'ا مَثُوا ٱنُفِقُوا مِحَّارَذَةُ لِلْكُمْ مِنْ قَبْلِ ٱنْ يَا تِيَ كِينَ مُ لَاَّ بَيْنَ ۚ فِيلِهِ وَلَا خُلَّةٌ قَالَاشَفَاعَةٌ قَالِكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُوْنَ ٥ (البقره ٢٥٢)

و ه شرکین وجرین کے انجام کی خبردیتے ہوتے فرما تاہے: جن نُه التُركِ سائفه كمي كونتُريكِ علم إياك

إِنَّهُ مَن تُيْثُرِكُ بِاللَّهِ فَقَلْ

حفیقت بیرے که السری ہے جو آسانوں اور زبین کوٹل جانے سے روکے ہوئے ہے اوراگر وه مل جایس نو استر کے بعد کوئی دوسرا تفليغ والانهيب ب

إِنَّ اللَّهُ يُمْسُلِكُ السَّلْمُولِتِ وَالْكَرْضَ إَنْ شَرُولَاهُ وَلَئِنْ وَالْسَتَا إِنْ أَمْسَكُهُمَا مِنْ أَحَبِ مِّسَ بَعْدِه و (فاطر ۱۹)

حیوقیوم و حدانیت کی صفات کو اس طرح اجا کر کرنے ہیں کہ شرک کی قطعی نفی ہوجاتے اوريه واضح بوجائے كەس كائى ئىتىكے سواكونى معبود نىمىي ـ

٣- لَاتَأَنُّونُ أَهُ سِنَةٌ وَّلَانَوْمٌ ط

اونگه نیند کے آغاز کے وقت بلکوں پر طاری ہونی ہے اور سونا مکمل نیند کو کہتے ہیں۔ مرادبرے کہم انیا نوں بر غفلت کی گھڑی طاری ہوتی ہے اور ہم اسپنے آپ اور اسپنے كردويين سعبة خرجوعات بي

بلکہ بداری کی حالت میں بھی ہماری ذہی حیبتی وبیداری محدود ہوتی ہے تھکن کے وقت يبريدارى اورنجى كمزور ، و جانى بير اورغلطيان ، وين مكتى بير.

لیکن پروردگار عالم کو کونی چیز دوسری چیز سے مشغول وغا فل بنیس کرسکتی رز بین کے کسی معاملے اہمام سے آسمان کے کسی معاملے کے اہمام برکوئی انز نہیں بڑنا استے تھکن اوراکا ہے بہیں لاحق ہوتی نہ سہو وغفلت سے عش و فرش کا ایک ذرہ بھی اس کی گرفت سے بکل

٧- لَـهُ مَا فِي السَّمُوتِ وَالْكُرُضِ...

السرتال کی ملکیت وبادشاہت بے حدوثیع ہے پوری کائنات ابنی تمام تر بلندیوں اور نین کی کمرائیاں اس کی ملکیت اور نین کی کمرائیاں اس کی ملکیت کے مدودیں ہیں۔

ے حدود دیں ہیں۔ جفیں بے خبرلوگ الٹرکا سٹریک سمجھتے ہیں ان کا نواس کائنات ہیں ایک دری تھی نہیں ہے۔ اگر دہ بت ہیں جفیس نقاشوں نے انھیں کھوکرنیار کیا ہے تو یہ تو خودان نقاسوں کے اختیار میں ہیں ان کے بھی مالک تہیں ہیں۔ كوئى تنخص كبرك إس كرتب اس سفارش كا صرورت يااس كى قبمت كيا ہے؟

وں کہ ہم سے کہ اس سفارش کی نوعیت آخرت ہیں السرتعالیٰ کی طوف سے ان لوگوں کی ایک طرح سے کہ اس سفارش کی نوعیت آخرت ہیں السرتعالیٰ کی طرف سے ان لوگوں کی ایک طرح سے بیت خوالی کی راہ ہیں ذلیل کیا کیا تھا اور کلیفیں بہنچا تی گئی تھیں۔ السرتعالی ان کی اننی فدرا فز ائی فرمائے کا کہ اس کے یہ بند سے محسوس کرلیں کہ ان کے بید در کار کے بہاں ان کا کتنا مرتبہ ومقام ہے۔ بھر لوگوں کو ان کے ذریعہ جو نعت مل رہی ہے اس کی وجہ سے ان کی محبت ان کے دلوں ہیں اور برم ھرجائے۔

ظاہرہے یہ شفاعت بھی عدل وانصاف کے اصوبوں کو پامال بہبیں کرتی مذهباب کتاب کے استراز دو کو معطل کرتی ہے دنہی ہیں ہے سے سندیکو کارکواس کی ضرورت ہوگی اور نہی حتی سے منحرت کو اس سے کوئی فائدہ پہنچے گا۔

٧- يَعْلَمُ مَابَيْنَ اَيْدِيثِهِمْ وَمَاخَلُفَهُمْ.

الله رنبال سيرزيين و آسماً ن کوئي چيز وسنده نهيں اس کے بيے ماضی وحال و تنقبل کاعلم کياں ہے گویا کا کنان جب سے پيدا ہوئی ہے اور جب اپنے انجام رَک پہنچے گی ایک ہی صفحہ ہے جس میں اول و اُخراور قریب و دورسب برابر ہیں۔

ظاہر سے خالق نے جو کچھ بیدا کیا ہے اسے جا نتا ہے۔ یہ کمان بھی نہیں کیا جاسکتا کم

محی شخص نے اس کے بیچھے کوئی چیز بنالی ہے اور وہ اس سے نا واقف ہے۔

کی شنے کو عدم سے وجو دیں لانا صرف اللہ تعالیٰ ہی کے بس ہیں ہے۔ انسانی جدو جہد کا دائر ہ کار مادہ ہے اوراس ہیں بھی جو تبدیلیاں ہوتی ہیں وہ بھی بنیر

مثليت الليد كي مكن بين

اس کیے جب یہ کہا جائے کہ فلاں چیز کو اسٹر تعالی نہیں جانتا تو اس کاحتی مطلب میں ہوتا کہ اس چیز کا وجو دہی نہیں۔

وَيَغِبُ لُ وَنَ مِنْ دُوْنِ اللّهُ مَالاَ يَهِ لِاكَ اللّهِ كَسُواان كَابِرَ مَثْنَ كُرَبُ مِنْ اللهِ كَرَائِ اللّهُ عَلَا اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ

برالسرفحنت حوام كردى اوراس كاشهكانه برالسرف في مدكار نبير و جهنم ها وراليس ظالمول كاكونى مدكار نبير و اوراكركونى لدا بوالفنس ابنالو تبدا شاف نه حصته ليه بكار م كاتواس كربار كاليك ادني حصته بحى بالكاليك ادني حصته بحى بالكاليك ادني حصته ترين رشة وارى كيول منهو

حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجُنَّةُ وَمَا لَهُ النَّارُ \* وَمِمَا لِللَّالِمِيْنَ مِنْ اَنْصَادِه (المائده 22) ولِنظَّالِمِيْنَ مِنْ اَنْصَادِه (المائده 22) وَإِنْ سَكُنْ عُ مُتُمَّلَكُ أُو لِيْ الْحَالَ مِنْ اللَّهِ مَمْ لِلْحَمَلُ مِنْ اللَّهِ مَمْ لِلْحَمَلُ مِنْ اللَّهِ مَمْ لِلْحَمَلُ مِنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ وَاللَّمِ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّمُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّلَّةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللللَّةُ الللَّلِمُ الللللَّةُ الللللَّلِيلِمُ الللللَّةُ الللَّلِيلِيلِلْمُ اللللللْمُ اللللِّلْمُ اللللْمُلِمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُلِمُ اللللْمُ اللللْمُلِمُ الللللْمُ الللللْمُ الللْمُ الللِمُ الللْمُلِلْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللِّلِمُ اللللْمُلِيلِمُ الل

الیاہوسکتا ہے کہ جولوگ اسپنے اعمال کی بدولت نجات کے سختی ہوں مزید فضل مرماکران کے درجے اوربلند کر دیے جائیں۔

باجولوگ نجات کے حصول کے قریب کے بہنچ جائیں لیکن پہنچ نہ کیں انفیں کئی قدرمعانی سے نواز دیا جائے اوراس طرح وہ کامیا بیول سے ہمکنار ہوجا بین اور السرنات الی اس سلسل میں ظاہری سبب رسولوں اورصالحین کی سفارش کو بنا ہے۔

لیکن اس شفاعت کی نوعیت برنہیں ہے کہ رسول باصالحین السُّر نعالی ہر کوئی دبا و ڈال سکتے ہیں۔ یاالسُّرنتا لی جے سزا د نباچاہیے اسے سے اسکتے ہیں۔

الیامرگزنہیں۔کوئی فرشنہ بانی اس طرح کی جرآت بھی نہیں کرسکتا۔ وہ نوالسٹر کی اجازت سے سفارش کریں گے اور وہ بھی اس شخص کے لیے جس کے لیے السٹر تعالیٰ کی مرضی ہو۔

اس کے حضور بڑھ کر نہیں بولیت اور لیں اس کے حضور بڑھ کر نہیں جو کچھان کے سامنے ہے اسے بھی وہ جانتا ہے جو کچھان سے او تھل ہے اس سے بھی وہ جانجر ہے وہ کسی کی سفارش نہیں کرنے بین سفارش سننے کرنے بین سفارش سننے بیدالسرافنی ہوا ور وہ اس کے خون سے ڈر تے رہتے ہیں۔ اس روز شفاعت کاد کرنے ہوگی الآب کہ کسی کو رحن اس کی اجازت دے اور اس کی بات رحن اس کی اجازت دے اور اس کی بات

ماڪته ہيں۔

سكن غيب كى اول كرملم كاسرچشدوى اللى بى بداوراس نديدان تالى ندايندول منتخب فرما تاورآخرى رسالت براس كافاتم فرمايا

غىيىكى بانون كاعلمى بمي شخف كواسترنعالى يأاس كفرشون سينعلق قائم كرك نهبس بوسكتا جواليا كمان كرے وہ جواليا

عبب كى باقول كاعلم مخلوق كے بيے عام نہيں كيا كياہے اور نبوت كے سلسلہ كے فائتم كے بعد اب دی بھی نازل نہیں ہو تھی۔

اس يياكي كايةول تبول نبين كيا جاسخناك "السّرتعالي جس كوچاہ وسے وعلم دے في ك ضمن بین اسے بھی غیب کا فلال علم حاصل ہوا ہے۔

عام طور بروم بن آتا ہے كرآسان وزين السّرتعالى كى ملكيت كى مدود بن برياكل غلط ہے۔ان کی چینے صرف السرقالی کا فدرت کی بعض نشانیوں کی ہے۔

اس کی نشایوں بی سے بے برزمین اور آسانوں وَمِنْ الْمِيْرِمِ نَعِلْقُ السَّلْمُ لِي وَالْاَرْضِ كى بيدائش ادر برجا ندار مخلوفات جواس نے دونوں وَسَابَتُ فِيتُهَا مِنُ دَابَتِهِ ﴿ جگه چیلارکی ہیں۔

رالمتنورئ ٢٩)

ادراس کی نشابنوں ب<u>سسے ہ</u>ے پر کآسمان اور وَمِنُ ايٰتِهِ اَنُ تَعَتُّوْمَ السَّمَاءَ زمين اس كريكم سفائم بي . وَالْاَرُضُ بِا مُن ٥ ﴿ وَالروم ٢٥)

اسان وزمين الترتبالى كان بي شارنتا نول بي سد بي جفين شارنبي كيا عاسكت اورسب النه تنالى كے محل دائرة اختيار ميں ہي اور وه ساري كائنان و محلوقات بزگران كراہے ـ ر فالانكالشرف ان كوكير بي الدركاب-وَلِللَّهُ مِنْ قَالَكُهِمْ مُحِيْطٍ والبروح ٢٠) ٩ ـ وَلاَ يُؤُدُّهُ وَفُظُهُمَا ـ

يعى جس طرح ببلى بارآسانون اورزمين كوخلين كرفيدس الترنعالى كواونى منقت بنيس بوتى حتى اس طرح أن كى حفاظت وبر فرارى اوران كانظام جِلانية بين بهى اسع كوتى او في مشقت نهيل بوسكتي جيباكه التاتعالي فرما تابع: هَ وَلاءِ شُفَعًا وَكُنَا عِنْ مَاللّهِ كَمِتْ يَهِ بَيْ كَرِيدَ اللّهُ كَانِ بِعَارِ مِعَالِّتَى بَيْ اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ مُنْ اللّهُ مُنْ الللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ الللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ الللّهُ مُنْ الللّهُ مُنْ اللللّهُ مُنْ الللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ الللّهُ مُنْ الللّهُ مُنْ الللّهُ مُنْ الللّهُ مُنْ الللّهُ مُنْ الللللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ الللللّهُ مُنْ الللللّهُ مُنْ الللّهُ مُنْ الللّهُ مُنْ الللّهُ مُنْ الللللّهُ مُنْ الللللّهُ مُنْ الللللّهُ مُنْ الللللللّهُ مُنْ الللللّهُ مُنْ الللللّهُ مُنْ اللللّهُ مُنْ الللّهُ

سوچے! دل میں جو خیال بھی بیدا ہوتا ہے السّرتعالی اسے جانتا ہے۔

اوریکسی ایک شخص کے بارے بی بھی ہے اور کا تنات بی پھیلے ہوتے اربوں اشخاص سے منعلق بھی جونسلاً بدر نسلِ پہلے بھی ہوتے چلے آئے ہیں، آئ بھی ہبی، اور آئندہ بھی ہوں گے۔ اسٹر تعالیٰ کاعلم ان سب کاا حاطہ کیے ہوئے ہے۔

تبآب يتباً جع براسك:

رُسَّنَا وَسِعُتَ كُلُّ شَيُّ رُحْمَةً وَ وَهَ مِعَيْنِ الْمِهَ الْحَرْبِ وَابِي رَحْتَ اور الْبِيْ عِلْمَا مَا مَعْ مَرِيرِ مِرْجِيزِ مِرْجِهَا مِا بُوالْمِ الْمِلْ مَانَ عَلَم كَمِا تَقْمِرِ جِيزِ مِرْجِهَا مِا بُوالْمِ الْمِلْ مَانَ وَلَوْلَ مَا اللَّهِ مَا مَلَ اللَّهِ مَا مَلَ اللَّهِ مَا مَنَ اللَّهُ وَاللَّهِ مَا مَانَا اللَّهُ اللَّهِ مَا مَانَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ اللّ

معرفت كے سرحینے بنیادی طور برخان گی متیئت سے تطلق ہیں بہاں تک کہ آتھ اور كان كے ذرابیہ جو کچھ معلوم ہوتا ہے اگروہ نہ ہوتو انسان اپنی عفل سے اپنے گردوبیش كو بھی نہ تجھ سے اس سے زیادہ گہری باؤں كاعلم انسانی فرہائت كے درجات سے خلق ہے ہم حب ماں كے بیٹ بن ہوتے ہیں ہوتے ہیں تھی اس فرہائت سے ہیں اپنا حصة مل جا تا ہے۔

علم کی بہنائیوں بی انسان ابنی عفل کی کھڑ کیوں سے تھا بحتا ہے اور مثیت الہیہ نے اس کے بیے جو معمولی وغیر معمولی اسباب فراہم کمر قبید ہیں اکنیں کے دائر سے بیں محدود رہتا ہے۔

علم ومعرفت کے عام درائع کائنات کی تھلی کتاب، زندگی کے ساتھ انسانوں کے نجریات یس بھیلے ہوئے ہیں اپنے شعور عور وفکرا ورتجر یہ کے ذریعہ اس میدان ہیں ہم بلا فید وہند دورتک سموم اس بیدانتر تعالی براسیان نبھی پورا ہوگا جب اس کے فرشتوں کتا بوں اور رسولوں پر ابہان تھی ہو۔ ابہان تھی ہو۔ ابہان تھی ہو۔

ایمان کی بیمل کے بیے صروری ہے کہ انسان مادہ سے ماورا ذات کا اعتراف کرے اور اس علم کو مانے جو آسانی دمی کا سرحیتمہ ہے۔

صرف زبین ذندگی کے علوم کو ما ننا پرود دکارِ عالم کے انکاد کی دلیں ہے یہ انکار تھی ختم ہوگا جب وجی کو ما ناجائے، رسولوں کی نصد بت کی جائے اور یہ احماس کیا جائے کہ وہ جو کچھ لائے ہیں وہ حق ہے اور یہ کہ انتخیس انٹر نغالی نے اس بیے مبعوث کیا ہے کہ وہ ایک صبیح زندگی کی طرف وگوں کی رہنمائی کریں ناکد آخرت کے دن وہ انٹر تعالی کے سامنے اچھے طریقے سے پینی ہونے کے لائق ہوسکیں۔

یہ ایمان کی بنیا دیں ہیں جنویں قرآن و منت میں واضح کیا گیا ہے۔

رسول اس برایت پرایجان لایا ہے جواس کے رب
کی طرف سے اس برنازل ہوئی ہے اور جو لوگ
اس رسول کے بانے والے ہیں اعفوں نے بھی اس برا
کو دل سے لیم کر لیا ہے بیسب الشراس کے فرشوں،
اس کی کیا بول اس کے رسولوں کو مانتے ہیں اور ان
کا قول یہ ہے کہ ہم السٹر کے رسولوں کو ایک دوسر سے
سے الگ نہیں کرتے ہم نے حکم نیا اور اطاعت بتول
کی۔ مالک ہم تجھ سے خطا بختی کے طالب ہی اور ہیں

امتن استرسول به مآ اَنْزِلَ اِللَهُ مِ مَنْ تَرْبُ اِللَهُ مِ مَنْ تَرْبُ اِللَهُ مَا اَنْزِلَ اِللَهُ مَ مَكُنَّ اللَّهُ وَ مُلْئِكَتِم وَكُنَّبِ مِ اللَّهُ وَ مُلْئِكَتِم وَكُنَّبِ مِ وَمُلْئِكَتِم وَكُنَّبِ مِ وَمُلْئِكَتِم وَكُنَّبِ مِ وَمُلْئِكَتِم وَكُنَّبِ مَنْ اَحَلِي وَرُسُلِم فَنَ وَصَالُقُ المَيْعُتَ المَعْنَ اللَّهُ مَنْ وَصَالُقُ المَيْعُتَ المَعْنَ اللَّهُ مَنْ المَائِلُ وَمَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ الْمُعْمَى اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُعْلِيْ اللَّهُ مِنْ اللْمُعْلِيْ اللْمُعْلِيْ الْمُعْلِيْلُ اللَّهُ اللْمُعْلِيْلُكُ اللْمُعْلِيْلُ اللْعُلُكُ اللَّهُ مِنْ اللْمُعْلِيْلُ اللْمُعْلِيْلُ اللْمُعْلِيْلُ اللْمُعْلِيْلُ الْمُعْلِيْلُكُ اللْمُعْلِيْلُ الْمُعْلِيْلُ اللْمُعْلِيْلُولُ اللْمُعْلِيْلُ اللْمُعْلِيْلُولُ اللْمُعْلِيْلُ اللَّهُ مِنْ الْمُعْلِيْلُ اللْمُعْلِيْلُولُ اللْمُعْلِيْلُولُ الْمُعْلِيْلُولُ اللْمُعْلِيْلُولُولُ اللْمُعْلِيْلُولُ اللْمُعْلِيْلُولُولُ اللْمُعْلِيْلُولُ اللْمُعْلِيْلُولُولُ اللْمُعْلِيْلُ

رالبقتره ۱۲۸۵)

تیری بی طرف بیشا ہے " ملمان تمام انبیار کو بھائی بھائی سمجھتے ہیں اور آسمان سے نا ذل ہونے والی تمام کتا یوں کو اصول دین کا شارح سمجھتے ہیں اور یشٹر سے ایک دوسرے کی تصدیق کرتی ہے ۔ ان نی نسلوں کو متعدد انبیائے کوام طے اور قرآن کریم کی صورت ہیں السرتعالی کا آخری کلام نازل ہونے کے بعداب کی نئی نبوے کا امکان باتی نہیں دہ گیا۔ وَالسُّمَا ءَبُنيننهَا بِأَدْيِهِ وَإِنَّا لَوْسِعُونَ ٥ أَسَان كُومِ نَهِ السِّف وورس بنا بليه ورماس ك رالدة اديات ٢٧) فدرت ركف إي.

مینی السُّر تعالیٰ کی وسعت کے سامنے اس کا بنا تامعول چیزے جیسے کسی کے پاس سونے چاندی سے زبر دست خزانے ہول اور وہ کمی کو جندییے دے دے یفنیاً اسے محسوس نہیں ہوگا كراس نے كونى بڑى چيز دے دى۔ اسٹرنعالى كى مثال تو كہيں اعلى دبر ترہے كائنات كوبنا نا اور ميمراس كوچلانااس كى عظمت وقدرت كے أكے كوئى اہميت نہيں ركھتے۔

١٠ وَهُوَالْعَلِيُّ الْمُظَيِّمِ -

مذكوره بالاسعاني ومفاميم كوسيتة بوت دواسمات حنى ذكر كيد كية جواس حكرس مناسبت رکھتے ہیں بین بلندی وعظمت کو ظاہر کرنے ہیں۔

منع عقاره

اليه خداك بالسيدي، جوبرعيب ونفض سه بإك اور مركمال سيمنفس سه، البيا شربفانداعتقادي دين كى بنياد ہے۔

ماده سے ماورا ایک برتر وجود ہے جس پر تقین رکھنا اور اس سے مدوطلب کرنا صروری ہے السُّرِتَعَالَى فِي خُلُوقَ كُو بِدَايِت وَتُكُّانِي كِيغِيرَ بَهِ بِي قِيورُ السِي بِلكَ السِيرِ وَكَ سِير نواز السِير جواس كاراسة واضح اورروش كرساوراسها نبتدا وانتهاسه باخركرك

يەول كى گفت گوہے نەبىح كالدتقار .

يەنوان تعليمات كانام ہے جنھيں فرشتہ ہے آيا كتابوں بيں مدون ہوئيں اورائفيں لوگون نگ ببنجائي كيانان منتخب كرك كئے۔

ایے انسان جن کے بارے بیں ہر زمانہ بیں لوگ پورے تھروسہ اور سچائی کے ماتھ جانتے تھے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں اور النجیس اللہ تقالی نے اپنے بندوں تک اپنا بینام بہنجانے کی ذمتہ داری سونبی ہے۔

وه قر آسانون اور زمبنون کامو جدید اس کا کنی بینا کیے ہوستا ہے، جبکوئی اس کا ترکی کا میں کا شرک زندگی ہی ہمیں ہے اس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے ہر چیز کا علم دکھتا ہے۔ یہ اسٹر تمہا دارب کوئی خدا اس کے سوانہیں ہے ہر چیز کا کھیل ہے کا اہلا تم اس کی بندگی کروا وروہ ہر چیز کا کھیل ہے کا ایت وہ کو نہیں پاسکیت اور وہ تکا ہوں کو پالیا ہے وہ نہا یہ بین بادیک ہیں اور با خرج و کیو تمہا دے دب کی طوف سے بھیرت کی روشنیاں آگئی ہیں ارب کی طوف سے بھیرت کی روشنیاں آگئی ہیں اب جو بنیائی سے کام لے کا وہ اپنا ہی بھلا کرے کا جو انہوں بین میں ہوئی ویا بیان نہیں ہوں۔

بَ يَ يَكُونُ لَدَهُ وَلَدَنُ وَلَدُمُ تَكُنُ اللّهُ وَلَدَهُ تَكُنُ اللّهُ وَلَدَهُ وَلَدَهُ وَلَدَهُ وَلَدَهُ وَلَدَهُ وَلَدَهُ وَكُونُ لَدَهُ وَلَدَهُ وَلَدَهُ وَلَدَهُ وَكُنْ كُلّ شَكُونُ عَدِيدُمُ وَ فَيَ اللّهُ وَيَكُلّ شَكُمُ عَدَالِكَ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهُ وَلَهُ وَاللّهُ وَا اللّهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَل

## العاد خرافات ہے

ہم کہتے ہیں: ایمان نام ہے السُّرنعا لی کی معرفت کا بولینین کی حد تک پہنچی ہوئی ہواور فالنِ قبو معرفت وہی ہے جوجن کے مطابق صبحے معرفت ہو۔

کچه لوگ النزنمالی کی معرفت کوغلطیوں سے آلودہ کرنے ہی اوراس کے ساتھ ایسے او ہام و خوافات وابستا کر میتے ہیں جو حقیقت سے دور ہوں جیبا کر ابھی ہم اوپر ذکر کر چکے ہیں.

دوسرى طوف ايسے لوگ مجى ہيں جواليئر تعالى كوبائكل ہى نہيں باسنة اور پورى طافنت سے اس كے دجود كا انكار كرنے ہيں -

زمان کا منکوی کومغربی کومغربی سندی بین برای تقویت بهنجانی مین کا استراکیت کے فلسفہ اوردین سے فلسفہ کی بنیادیہ ہے کوئی خداہے ہی بنیس اور یہ کرزندگی مادہ کا نام ہے وجودیت کے فلسفہ اوردین سے دوری کے رجمانات کومغربی بورپ کے تعلیم یا فتہ لوگوں کی بڑی تعداد میں مفہولیت ماصل ہے۔

بات سچائی اور انصاف کے اغبار سے کامل ہے کوئی اس کے فراین کو تبدیل کر فے والا نہیں ہے اور وہ سب کچھ سنتا ہے اور جانتا ہے۔

تَمَّتُ كَلِمَةُ نَبِكَ صِلْتًا قَّ عَـ لُكُّ لَامُبَكِّ لَ بِكُلِمٰذِهِ وَهُـــَى اسَّمِيْعُ الْعَلِيثِمُ - رالانعام ۱۱۵)

انبائے کوام نے اللہ نعالی کا جودین ہوگوں تک پہنچایا اس کا خلاصہ اسلام اس طرح کرتا ہے ؛

ا- التُدتعالى كيسواكوني مجدونيس، ندوسرانة تميسرا-

٢- السُّرِقَعالَى بركمال كاحقدارا وراس مع منصف بحا وربرعيب ونقص سے باك بے-

سر۔ انسان کی سجات اسی بیں ہے کہ وہ اس خدائے واحد کی عبادت کرے اور اس کی ہدابات کی اس طرح بیروی کرے جیسے وہ نازل ہوئی تھیں۔

م- التُرتعالى سے مذكوئى بچاكت بے مناس كے فيصلے كوبدل سكتا ہے اس بيے كرمذكوئى اس كا مشركي بے اور درسفاری ۔ مشركي بے اور درسفاری ۔

ان بنیادی بانوں سے دیجر آسانی مذاہب کے بیروکاروں نے جوانحراف کیا اسلام ان کی نکیرکرنا ہے۔

مثلاً عیدائیت بیں باپ، بیٹا، روح القدس کی معورت بین بین خدا دُل کانصورہ کھران ہیں سے ایک خدا دول کے خوان ہیں سے ایک خدا دول کے کفارے کے طور میر صلوب ہوجا نامے گوبا ایک خدا دوسرے خدا خدا سے مُدانہیں ایک دوسرے بی حلول کیے ہوئے ہے۔ خدا کو میرے خلاسے مُدانہیں ایک دوسرے بی حلول کیے ہوئے ہے۔ حق بات ہیں ہے کہ ان ان عقل اس طرح کی گنجلک باقوں بین الجھ جاتی ہے اور اس کے سامنے دوہی راستے دو ہو جائے ہیں۔

یا توه ان او ہام کوجوں کا تون سلم کر ہے اور خود اپنا کلا کھون ہے۔

یا بھرائیں مترد کرکے اپن مرضی کاراستہ اختیار کرنے۔

آج عیساً نی وجودیں جو آنٹ فال بھڑک رہے ہیں ان کارازیہ ہے وہ دنبا کے ملہ نے سر کتی اور کم ان کے ملہ نے سر کتی اور کم ان کی سے ختلف طریقے سامنے لا تارہ ناہے مثلاً اشتر اکیت وجودیت اور اباجیت وغیرہ وہ اس بے رکتام انسانی کی کم نمائندگی کرتے ہیں۔

الله تعالى فرمانا ہے:

تا كه ان يرجباز روال دوال بوسكين، مجيليال وغيره نتوونها پاسكين، كهين سركن موج بن جاتى ہے كبين بيكون سطحآب اس مراوط وسم آبناك نظام كے نعلق سے كھيرى علم انسان اب نك هاصل كرسكاب اورغوردف كراورب نبوس اوربهت كيومعلوم كرسكناب-

براعظهون بس مجيلي ببوئي سرمبزو شاداب اورب آب دكياه زبين كے حصے ايك دوسرے معر بوط ہیں کہیں انسان آباد ہوتا کے کہیں اس کے خز انے کا ننا ہے کہیں اس کی بلندیوں اور كمرائيل سكام ليتاب اورس كهوايك ازل منصوب كنخت بوراب عرفال كأنات نے تبارکررکھا ہے اور اور کا کنان اونی انخراف کے بغیراس کے مطابن جل ری ہے۔

كأنبات كى تمام حركات وسكنات ايك جامع نظام كة العابي جب فرعون في حضرت وك اوران كے بھائى سےسوال كيا!

عيردونول كارب كون ب اعموسي ا مَنْ نَتَّكُمُ ايَا مُوسِى ؟ توآپ نے یہی جواب دیا۔

ہمارارب وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کی سا رَبِّنَااتَ لِذِى اَعْطَىٰ كُلَّ شَكُّ خَلُقَ خُ بختی، نھراس کوراسنہ تبایا۔ شُمَّ هُدی۔ رطه ۲۹-۵۰)

زندگی کی ہر شنے کواس کے کام کی ہدایت دینا ہی نفذ برہے جس کے ذریعہ اللہ زنعالی زندگی

کو بخوبی جلا یا ہے۔

(اسنی) اینے رب بر تر کے نام کی بیسے کرو سَبِّح السُّمَ دَيِّلِكَ الْاَعْسُلَى الْسُلِدِى خَدَقَ فَسَسْوَى وَالسَّهِ يَ عَتَدَّسَ جَسِ فِيدِ كَيا اورْناسِ فَأَنَم كِياجِس فِ تقدير بنائى تېجرداه د كھائى ـ فَهَدىٰ (اَلاَعْلَىٰ ١-٣)

اورسي حنى كامطلب بيحس كي ذريعي زمين وأسان فائم بير ايك إو دابعي اين مرضى مصطابق نبيب أكتا بورعل مي تقديراللي كارفرما موتى م

ایک ستاره بھی فضا ہیں اپنی مرضی سے زفتار نیز اور سسست نہیں کرستی تخلیق کے آغاز سے ہی ساری رہائی مہیا کردی گئی ہے اوراس بی کسی طرح انتظارا ور کر ہر مہیں ہوسکتی ۔ اسى حقيقت كواُ عاكر كرت بوئ اللَّرْ تعالى فرما ماسع:

يەلۇك نظريە ارتقاركو فروغ دسينة بى اور يەستىخىتە بىپ كەزندگى بېرىت مېم ادركمز ورصورت بى شروع بوئي تقى كيرنزنى كرت كرت موجوده حالت تك بنجي .

زندگ ان کے لیے ایک بہلی ہے۔

دنبا كويا بجول كاكفلونا مع جسع بيتح بيسوچ سجه إدهرا دهر كينيك رب بول اوران كى تركات كي يحييكوني سوچاسجعامنصوبه مدير

کیا دافتی دنیا اسی طرح پیرا ہوئی ہے کر فیرکسی منصوبہ وارادہ کے اس کے اجز ایج ترکیبی ایک دوسے پررکھ اعظے ہوں چرکسی نظام کے بغیرائیں نیچاو برکیا گیا ہو۔؟ كويا خانق كوتى كهيل اور نتماشا كرربابو

ظاہر ہے ایبام کی نہیں اس دنیا کا خالق صاف کہ چیکا ہے۔

وَمَاخَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْاَرْضَ وَمَا بهم نےاس آسمان اورزبین کو اور حرکیما ن بیں بَيْنَهُ مَالِعِبِيْنَ ٥ وَكُوَّارُدْنَا ٱثَّانَّتْخِكَ ہے کھے کھیل کے طور پینہیں بنایا اگر ہم کوئی کھلونا نَهُوَّا لَّا تُتَخَذُنَّهُ مِنْ لَكُ مِّنْ لَكُ مَّا إِنْ بنانا عاسنن اوريهي كجية بب كرنا بوتا نواسيني كُنَّا فَاعِلِيْنَ ٥ (الانبياء ١٩-١٧) یاس سے کرلیتے۔

اس عالم کا وجود منصوبہ بندی کے ساتھ مربوط نظام اورطر لیفوں سے معلوم مولوں کے ساتھ

اور اوری م آبی کے ساتھ بیان تک بینجاہے۔

بَيْنَهُمَ الْعِبِيْنَ ٥ مَا تَعَلَقُنْهُمُ إِلَّا

وَمَا نَكُلَقُنَا السَّمَٰ وَالْكَرُضَ وَمَا یہ آسان اور بیز مین ان کے درمیان کی جیزیں ہم نے کچھ کھیل کے طور بیٹی بنادی ہیں ان کوہم بِالْسَحَقِّ وَالِكِنَّ ٱلْفُرَهُمُ لَايَعْلَمُوْنَهُ نے برحی بیداکیا ہے مرگان میں سے اکثر لوگ رالدخان ۲۸- ۳۹) طنع نہیں ہیں۔

قرآن كريم بي حنى كالفظ دىبول جيم أباب اوراس كامطلب بيب كدز ، كى اندهير عبي الله الله المالية الما مرس تنظيم بريبني إس بين كوني مجي يا خلل تبين بيرا بوسكتا .

وسبح سندرول كابر فطرة آب دوسر فطرول كسائقدا يك خاص وكربر على رابيد

بِلِقَآيَ رَبِهِمْ مُكَافِرُونَ ٥ (الروم- ٨) رب كى الفات كَ مَحربي ـ

چونیحقرآن کریم وه واحداسهانی کناب ہے جس نے زور دے کراس کھلی ہوئی کا تنات کی طرن قوتبدد لائی ہے اور اس کے اسرار اور گہرائیوں کو سمجھنے پر آمادہ کیا ہے اس بیے السر تعالیٰ کا صندمانا کتنا بجائے کہ:

> وَسِالْسَحَقِّ اَنْنَدُنْنَاهُ وَسِالْحَقِّ اَنْنَدُنُنَاهُ وَسِالْحَقِّ اَنْدَرُنَاهُ وَسِالْحَقِّ الْأَمْبَيْتِ رَا خَزَلُ \* وَسَاارُسَلُنْكَ الْآمُبَيْتِ رَا وَسِنَى اللَّهُ مُبَيْتِ رَا فَيَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللْ

اس قرآن کویم نفخ کے ماتھ نازل کیا اور فن ہی کے ماتھ نازل ہوا ہے۔ اور اے بی ہم نے تہیں اس کے سواکسی کام کے لیے نہیں جیجا کدرجومان ہے اسے تنارت دورجونان فی اسے تنب کردو۔

طاہر ہے کا کنات کے بارے ہی غور و فکر حقائق کا کنات کی عظمت کے ادراک و شعور کی کجنی ہے۔ آب بہترین نقت و ککار والی فنکارانہ خوبھورت تصویر دیکھتے ہیں تو مصور کے فن کی عظمت کا عتران کرنے برمجبور ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح تعمیر کے فن کا شاہکار کوئی محل دیکھتے ہی اس کے انجینئر و معارکی ذیانت و مہارت کے قائل ہوجانے ہیں۔

نب آسمان وزین اوران دونوں کے درمیان ہو کچھ ہے اس پرغور وخوض کرنے سے لازماً اس ذات بے ہنما کی عظمت دل و دماغ میں بیدا ہوگی جس نے آسمان کو ایک بے داغ ومتحکم نزین چست بنایا، زمین کا حسین ومبارک فرش بچھا یا اورائیی ایسی انوکھی چیزیں بیدا کیں جمنیں دیچھ کر نہ دہ میں سال میں اس م

فرط چرت سے کو کا بھی بول پڑے

وَالْسَهُمَاءَ بَنَيُنْهُا بِاكْثِي قَ اِسَنَّا مَ مُوسَنَّا مَا مُمُوسِتُونَ ٥ وَالْاَرْضَ فَرَشَٰنْهَا فَنِعْمَ الملهِدُونَ ٥ وَالْلَاصْ فَكُلِّ شُئُ خَلَقَتُنَا وَحَجِينَ كُلِّ شُئُ خَلَقَتُنَا وَحَجِينَ كُلِّ شُئُ خَلَقَتُنَا وَحَجِينَ لَعَلَّكُمُ شَذَكُ كُرُونَ ٥

رالدة اليات ١٠٠١ ١٢٩)

اس کی فدرت رکھتے ہیں۔ زین کوہم نے بچھایا ہے اورہم بڑے اچھے ہوار کرنے والے ہیں اور ہر چیز کے ہم نے جوڑے بناتے ہیں۔ شاید کو تم اس سربیق لور

أسمان كوبم في البينة ذور سے بنا با ہے اور بم

لیکن کچه لوگ اس فطری منطق کے برخلاف النے دماغ سے کام لیتے ہیں اور کا تنات کی تعیر بیں جن لازی و دائمی قوانین کا لحاظ رکھا گیا ہے اکٹیں ویکھ کریے سرویا باتیں کرنے لگ جاتے ہیں۔

تُشَمَّا اسْتَوىٰ إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَاتُ فَةَالَ لَكُمَا وَلِلْأَرْضِ ٱنْلِيَا لَمُوعًا ٱفْكَرُهاً صَّالَتَا اَتَيْنَا لَحَالُحِيْنَ فَقَضَاهُ نَ سَبْعَ سَمْ وَسِي فِي يُوْمَيُنِ وَأُوْحِيٰ فِي كُلِّي سَمَّآءِ أَهْرًا هِا وَ زَمَيَّ السَّمَاءَ اللَّهُ نُعَالِمَ صَابِيحَ وَحِفْظًا ذَالِكَ تَقَاٰلِ يُوْالُعَ زِيدِ الْعَلِيثُمُ - رحْم العجله ١١-١١)

کی سورتوں بیں بار باراس کا ذکر آناہے۔ مَا خَلَقُتُ السَّمْ لِيتِ وَالْأَرْضَ ىَ مَابَنْيَ هُمَا إِلَّابِالْحَقِّ وَاجَلِ<sub>كُ</sub>مَّسَتَّى وَالْبَانِ بِنُ كَفِرُقُ عَمَّا أَمْذُنِ مُ وَا مُخْرِضُونَ۔ والاحقاف س

وَمُاخَلَقْتُ السَّلَهُ لَوْسِ وَالْأَرْصَى وَمَابِئَيْنُهُمَا إِلَّاسِائِحَةٍ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَاتِيَةٌ ضَا صُفح الصَّفَ فُ الْجَعِيْلُ ٥ (الْجِرهِم) اَوَلَكُمْ يَتَفَكُّرُوْا فِي ٱنْشُيهِ هِلْمُ مَا خَلَقَ اللَّهُ السَّمَا إِنَّ وَالْاَرُضَ وَسَابَيْنَهُمَا اِلدَّسِالُ حَقِّ وَاَجَلٍ . شَسَمَّى \* وَإِنَّ كَنِيْرًا مِينَ النَّسَاسِ

تعيروه آسان كى طرف منزج بهوا جومحض اس دفن دھواں تھااس نے آسان اور زمین سے کہا وجودين آجاؤ خواه تم جا ہو بانہ چاہو "دونوںنے کہاہم آگئے فرماں برداروں کی طرح نب اس نے دودن کے اندرسات آسمان بنا دیے اور مرآسمان ىبى اس كافالون وحى كرديا اور آسانِ دنيا كوم <del>ن</del>ے جراغول سية أداسة كيا ا ذراسي خوب مفوظ كرليا يسب كجهابك زبردس عليمتى كامفورب ر يهى وه حق ب جوعالم كى ركول بين اس طرح سرايت كيه بوئ ب جيب دوح بدن ي قرآن كيم

ہم نے ذہبن اور آسانوں کو اور ان ساری چیزو<sup>ں</sup> كوجوان كے درمیان ہیں برحق اور ایک مدّتِ غاص تے بین کے ماتھ بیدا کیا مگریہ کافرا*ک* اس حفنقت سے منہوڑے ہوئے ہیں جس کے بارسي الخبس خرداركيا كياسيه

ہم نے زبن اور آسا نوں کو اور ان کی سب موجودا كوحن كيسواكسى اوربنيا دبرخلق تبنيس كياسهاور فيصله كالقرى بفنيا آنے والى الى اسى بى تم ران لوگون كى بىر بەد كىون بىرى شرىفانددىكررسىكام لو كياا تفول في مجرى البيئة بي غور و فكر بنين كيا؟ السُّرنے زبن اور آسمان کواور ان ساری چیزوں کو جوان کے درمیان ہی برحق اور ایک مرّت مفرر کے بیے بیداکیا ہے مگربہت سے لوگ اپنے

یں یہ کہاجا سختا ہے کہ عمل نام ہے ہر لمحہ زندگی کے بیے سازگار کو تف اختیار کرنے کی صلاحیت کا۔ سورج سمحی جب سورج کی طرف اپنے بیوں کارخ کرتی ہے تو وہ اپنی زندگی کے بیے نیادہ منا موقف اختیار کرتی ہے لینی عاقلانہ حرکت کرتی ہے۔

اس کامطلب بہ ہے کہ انسان میں عفل کا ہونا کوئی نئی چیز نہیں۔ یہ تو ہرزندہ وجود کی فطرت بیں ہے۔ فرق صرف اننا ہے کہ انسان کے پاس زیادہ و سائل ہیں جنیں وہ اپنے مناصد تک پہنچنے کے انسان کو ایک انسان چونکہ ایک ہیچ پیرہ مخلوق ہے اس کے پاس دو ہا تھ ' بولنے والی زبان و کی منطق والی ناک ہیں اور پرماری ہیں و کھنے والی دو کان مصاب کھال اور سونگھنے والی ناک ہیں اور پرماری ہیں اس کی عقل کی خدمت گار ہیں۔

انان ایک ایا جا گیردار ہے جس کے پاس صلاحیتوں کی ہزار دن ایکر اراضی اور اعصاب وحاس کی متعدد عمارتیں ہیں۔

اسی بیےاس نے اپنے آپ بریجی طام کیا اور دو سسری مخلوقات بریجی طلم کیا جب اس نے ساری مخلوفات میں اپنے آپ کونتہا عقل مذریجھا۔

جکه عفل برزنده وجودک فطرت بی بنهال ہے۔

زندگ جب سے ایک طبیہ واکے حضر وجودیں بیا ہوئی ہے اس میں احتیاط و خبانت و غیرہ موجودرہے ہیں۔ اناوں میں کوئی چیزنئ نہیں ہے ملکے صرف اس کا ادتقا ہواہے۔

آپ نے بیعیب وغریب تحریر برجی اوراس کے مقاصد کو سجھا؟

گویا ہاری اس زین کو اس کے باہر کی کی طافت نے نہیں بنایا ہے، اس کاہر ذر ہابی منفوص عقل اور سیدی رائے کے مطابق اینا کروا واسنجام مے دراہے۔

اگر کسی جانور کے جم سے کوئی کیر ایمی کلا ہے تو وہ اپنی رائے سے کلیا ہے اور خود اپنی مرضی سے جہاں مگنا ہوتا ہے جاکہ لگ جاتا ہے۔

، اسىطرح كى مرض والاجرتوم الرحرك بين آتا ہے توخودا بن رائے اور رضی سے جسے جا ہنا ہے جا جا ہے۔ ہے جاكر لگ جانا ہے۔

يكونى سليفنېي بلكيمض كوتا ونكر كوك ك نزديك على نظرية ب-

مثلاً اگروہ ریل کی بڑی پر کسی ٹرین کو ہوا وُل کاسیہ جیرتے ہوئے چلتے دیکھتے ہیں توانیس بس یہ خیال آتا ہے کہ ٹرین کے ڈیے اوران کے بیہے کتنے بہتر بن ہیں ایک ذہبین انجن انھیں ہے کہ کس طرح راستے پر دوڑ رہاہے۔

گیاٹرین کوئی ذی ہوتن چیز ہے جس نے خود اپنے آپ کو بنالیا ہے۔ اگر وہ بجلی کا بلب دیجیے تو بس یخیال کرتے ہیں کر کرٹ بس بٹن دہانے کا منتظر ہوتا ہے کہ مختلف تارکس طرح پُرجوش طریفے سے باہم مل جائیں اور روٹنی بھیل جائے۔ گویا بجلی کو معلوم ہے کہ اسے کیا کرنا ہے۔

قارئین پنجال ن*د کری که بیشاع انه خیال آدا*ئی یا بچکار با تین ہیں جیرت توجب ہوتی ہے جب روز بھر علم نزیر میں تاریخ

الخيس بعض لوك علمى نظر يات قرار ديتي بين ـ

اس طرح کی افسوسناک منطق زندگی کی بہیدوں کو صل کرنے کی ملمی کو ششن قرار دی جاتی ہے کہ کا نتات کے وجود کے مسئلکا کی جا ہے اور یہ کہ دنیا صرف مادہ کو کا نام ہے۔ اس کا کوئی خالی وجود نہیں۔ کو با الوہیت کی خصوصیات خود مادہ سے منسوب کر دی جاتی ہیں اور کا نتات کوچلانے والے قرانین کوچوانات وجما وات کی قوتِ فکرواختیار کی علامت قرار دیا جاتا ہے۔

ايك صاحب فلم تكفي بي :

"كلاب كے بوفي بي عقل ہوتى ہے"

شاہ بلوط کے درخت ہیں عقل ہوتی ہے چاہے وہ اس کے تنے کی طرح موٹی ہی کیوں نہو۔
سورج مھی کا بچول جب سورج کی طرف ڈخ کرنے کے بیے گردن گھانا ہے آواس کی حرکت شہد کی مھی کی حرکت سے مختلف نہیں ہوتی جب وہ شہد جمع کرنے کے لیے گھیتوں اور باغوں میں اڈتی بھرتی ہے دانیان کی اس ہوشمندار خرکت سے مختلف ہوتی ہے جو دہ اپنے بلند بپنیام کو ادا کرنے کے لیے گیخطر حبّد وجہد کی صورت ہیں کرتا ہے۔

نیوں حرکیت مربوط ہونی ہیں فرق صرف درج دم تنہ کا ہوتا ہے۔

سورج مھی کے بھول کی حرکت اپنی سادگی کے با دجود عقل کی نمائندگ کرتی ہے۔

تب عقل ہے کیا ؟

ما حول كے ساتھ ہم آئى بدا كرنے اور تصرف كرنے كى صلاحیت كانام عفل ہے سادہ الفاظ

کی بہت بڑے بڑے ہزاروں سیارے جوخلا ہیں موجود ہیں ان کی تخلیق وصلاحیت کے لیے محی صلاحیت کی مفرورت نہیں!!

ايك مويى مى ان كانظام جِلاسكتاب !!

ایک <u>چوٹے سے م</u>کان کے بیے توابخیزنگ اور فتی مہارت کی فرورت ہے لیکن اس دمیع و کائنات کے نظام کے بیے کسی مہارت کی فرورت نہیں!!

كاننات كي ابيجا و وخليق اورنظام وانتظام ايك زبردست كام بهاور بنيربهزين اراده

بهرين صلاحت وقدرت بهرين حكت اوربهرين علم كاس كاتصور بهن كبا جاسكا.

اوريصفات اس ذات بى كى بوسحى بين جوز بردست فدرت و مكت اور علم والى بعج آسمان وزين كو تخليق كرف والى المرات والمرات والمرات والمرات والمرات والى المرات والى المرات والى المرات والمرات والمرات

اتن واضح بات کو سجھنے کے بیے ذہن پر زور دینے اور فکری گاک و دو کی بھی فرورت بہیں کھر بھی کا درت بہیں کھر بھی ایک قلکار از ندگ کی پہلیوں کا حل نلاش کرنے لگئا ہے تاکہ وہ یہ حل پیش کرسکے کہ مثلاً ایک وچی نے سیارہ تھوڑا، باکسی فچر والے نے اہرام تعیر کیے بایہ کمٹی بی بنہاں کوئی چیز ہی گیہوں کی بالیاں پیواکر تی ہے اور بروانے کوغلاف بی بند کرتی ہے اضی ترتیب سے بروتی ہے اور ان بیا کرتی ہے اور ان بیا کرتی ہے۔

مٹی میں بنہاں عقل واحباس اوراختیار و تدابیر سے محروم کوئی چیز ہی سب کھیوکر ڈالبق ہے۔ سے تناکر سے اعلام سے سم میں کا دیے رنصہ بوزی س

بھر فلرکاریہ چاہتا ہے کہم اس کی ہائے کی تصدیق کریں ۔ درخوں کی نناخوں پر ہو پھل بھول لیکتے ہیں ان پھلوں میں انسانی زندگی کے بیے جو فا کرہ بخٹ

اجزاہونے ہیں یہ سب می خود بود پداکردی ہے مذکونی خواہے مذکونی برتر وجد!!

ندا کا کوئی وجود نہیں۔ زندگی صرف مادہ ہے۔ مسلس سلس کر معاہد تاک میں سکے انامات

يه ب زندگي کي پهليول کاهل جو قلمکار تهي سڪانا چا بنا ہے

سنئے دہ مزیر کیا فرا کہے "بچوزے کو کیا چیزیہ سکانی ہے کہ دہ انڈے کو اس کے کمز در ترین حصّہ کی طرف سے توڈ کر ماہز کل آتے۔

ن من من من این دان عقل سرالیا کیا ۔ فطری طور براس نے اپن دان عقل سے الیا کیا ۔ النزنغالى كے نام سے جوئے والے جونیوں كے نزديك زندگى كى بہبلى كايم عل ہے اور جون كى تىيں توبے شار ہوتى ہى ہیں ۔

التّر تعالى واضح وروشن حق ہے۔

کچھ لوگ بلندخفائق کومنحزہ بن وابے انداز میں جھیڑتے ہیں اس لیے ہم اگران کے جواب ہیں غیر شال کی کاریاں کی میں میں ایک کاریاں کے جواب ہیں

كهي وغريب مثالين اوردليلين بيان كرين وخارين كوجرت نهبين بوني چاسيد

اگریہ کہا جائے کہ فاہرہ کے ایک موجی نے اپنے علم کے ذریعہ فضا بیں میزائل داغنے اور بارے چھوڑنے میں ایک کردار اداکیا تھا تو آپ کیا کہیں گے ہ

یفیناً آپ یهی کهبی گے: کیا مفتحک خیز بات ہے!

کیوں جاس بے کہ ان سباروں کا ساوانتظام ابسے مام بن کرتے ہیں جھوں نے کائت نی مطالعہ بی عربی کھیائی ہیں ۔

فضائے بیط کے فافرنِ کشش بیں دخل دیتے ہوئے اور نامعلوم حالات وخطارت کا بال بال اندازہ کرنے کے لیے بڑی مہارت و ذہانت کی صرورت ہونی ہے۔ اس لیے کوناہ فہم اور بے علم لوگ نواس میدان بیں مترکت تو کیا بُرجی نہیں مارسکتے ایک موجی کی کیا مجال ہوسکتی ہے۔

اگر آپ سے کہا جائے: اس زبردست عالینان ممل کو دیکھتے اسے ایک گدھے نے تعمیر کیا ہے۔ ظاہر ہے آپ بھی تھیں گے کہ کہنے والا ما کل ہوگا ہے۔

ک ہر سے بیب ہیں ہیں کے دہیے والا پا حل ہولیا ہے۔ کیوں؟ اس بینے کہ آپ جانتے ہیں کہ کچھ روشن دماغ اور باصلاجیت او گوں نے ہی اس کا منصوبہ

بنایا ہو گا مچراس کی تعمیرا درصورت گری کی ہوگی۔

ایک گدهایرب کچد کیے کرکتا ہے؟

لیکن انسانی عفل جو اس طرح کی فرضی با تول کو فوراً مسرّد کردیتی ہے وہی بعض لوگوں کے نزدیک الیبی ہوجاتی ہے کہ اس طرح کی فرضی باتیں اعیں قابلِ احترام خفائق نظر آنے نگتی ہیں۔

ایک جیوٹے سیّارہ کے لیے قوبر ی فہانت، ویت علم، کھری نگاہ اور باریک مصوبہ بندی

فروری ہے۔

کتی مفی خیز بان ہوگی اگر ہم یہ تصوّر کریں کر دو ٹی کے اس ٹیکڑ نے نے ایک انسان کی تخلیق کے بیت مفی خیز بان ہوگئی انسان کا ردب اختیار کرنے کے بیے خود ایک محل مفعوبہ بنایا تھا۔

کیم ماده منوبیس اس ننده وجود کوکس نیبداکیا اوراس کے باریک جیم بی ایک انسان کی نشکیل کامنصور رکھ دیا ؟ نشکیل کامنصور رکھ دیا ؟

کیا النازنالی کےعلادہ کوئی اور دات ہوسکتی ہے؟

اَنَرَعَيْتُمْ مِنَا تَمْنُونَ ﴿ اَءَنْتُمُ تَنَفُ لَقُونَهُ لَمُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنَا لَهُ اللَّهِ اللّ اَمْ مَنْصُنَ اللَّهٰ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

اسباب براس عظیم استان خالت کی حمرانی ہے۔ اسباب اس برا تزانداز نہیں ہوتے۔ وہ دوسر فرائع سے بھی انسان کی تعلیق کرسے اسبار بیلے انسان دحضرت ادم کی اور حضرت حوام کی تخلیق سے

منابت ہے اسی بیے وہ فرما ناہے:

نطفہ کے بعدانی تخلین کے ایکلے مراحل پر کگاہ دُاہیے کس طرح وہ رقم کی گھرایکوں سیس درج کمال تک پہنچنے کے راستے برجانی ہے اس کی تشکیل اور صورت گری کون کرتا ہے باب یا ماں ؟ باب کا کام قربیلے ہی ختم ہو چیکا اس جنین کے قلق سے مال بھی کیا کرسکتی ہے ؟

كون اس يس التحييل اوركان بالاعداب عن سعده ديكه اورك سك وغيره وغيره.

وی کی بین او ماں سے بیٹ میں نیذا وغیرہ سے بھری ہوئی آنتوں کے بنیجے ہوتا ہے اس سے اِد دکرد کی چیزیں صرف دہی کچھ جانتی ہیں جن سے لیے اخیس پیدا کیا گیا ہے۔ کیا یہ مجھا جائے کہ انکھی کا ن اور دل و دماغ کوخون یا بیٹیاب وغیرہ کی رکھیں پیدا کرتی ہیں۔

يه تو موسكتا ب كمان ليا جائي كمى كده نع الهرام نعم كرديد كيل منكرين والمعموضا

برندوں کوئس نے بیسکھایا کہ وہ سندروں اور صحراُوں کو باد کرکے الیں جگر پہنچیں جہاں انھیں کا فی غذا اور خوسٹ گواد فیفنا مل سکے اور ہزار ہامیل کے اس سفر بیں ان کی صبح دہنمائی کون کرتا ہے ہو فطری طور بیردہ اپن ذاتی ذہانت سے ایسا کرتے ہیں۔

رئیم کے کیروے کو کس نے سکھایا کہ وہ اپنا خول بنائے اور کھران ہیں آرام کرے یہ سارا مرحلہ کیسے طے ہوتا ہے۔

ان سے ایکھانے والی چیز فطرت ہوئی جو ہر زندہ وجو دیں بنہاں ہوتی ہے کس طرح ؟ یہ کوئی نہیں جانتا!'

اور ہو چیزکوئی نہیں جاننا دہی اس فلمکار کے بیہاں زندگی کی بیہلیوں کا قابلِ احترام حل ہے۔ اپنے بید ورد کار کے سائخد موجودات کا تعلق کا شنے والی کوئی بات بھی کہد دیجئے وہ قابلِ لحاظا ور ترقی بیسندار علم بھی جائے گی چاہے وہ بات کمتی ہی بیت کی کیوں نہو۔

نطفیدل کرمکل اعضائرکامل واس اور دوشن عقل والا انسان ہوجا تا ہے اس پیے نہیں کہ ایک خالی نے اس کے اس استے پر کہ اس خالی نے اس کے اس کے اس داستے پر کامزن ہوجا تا ہے اور کھراسی طرح درج کمال نگ بہنچ جا تا ہے جیسے ایک مفلس شخص اپن جدوجہد سے مالدار ہوجا تا ہے۔

یرسائنس کی منطق ہے۔ آئے انسانی تخلیق کے مختلف مراحل ہیں اس کی تبطیبی و پیجھتے جلیں۔ انسانی وجو دمرد کے ما دہ منویہ کے عورت کے رقم کے سبینہ سے اختلاط سے سٹروع ہوتا ہے۔ مادہ منویہ میں مرد کی جمانی ومعنوی خصوصیات موجود رہتی ہیں اسی وجہ سے اولاد بیں فدو فامت جِلد اور بال کے زماک ، ذہانت اور مزاج وغیرہ کی مثابہت بیدا ہوتی ہے۔

ماده منویدیں موجو داس وجود کوکس نے بنایا ، کیا ہم نے یا آپ نے استخلین کیا اور اس بس برساری خصوصیات رکھ دیں ؟

ہمیں سے کی شخص کویا دہیں کواس نے ایا کیا ہے۔

کیاروٹی کا کوئی ٹکوہ ا دانتوں کے درمیان سے بھیسل کرار نقار کی جدّوجہد کرنے لیگا تھا پھر خو د بخو دخون اور بھیر منی بن گیا تھا ؟ بو ٹی بنایا ، تھر ہوٹی کی ہٹریاں بنایش بھر ہڑوں پر كوست جروها يالمجراس ايك دوسري مفلوق بناكر كحراكر ديابس برائي بابركت بي السر سب كارىكرون سے اچھا كارىكر۔

الْعَلَقَةُ مُضْخَاةٌ فَخَلَقْنَا الْصُغَاةُ عَظْمًا كَكُسُونَا الْغِطْمَ لَحُمَّا نُتُمَّ انْشَالْنُهُ خُلُقَاً انَحَرُ فَتُبَارُفِكَ اللَّهُ آخُسُنُ الْخَلِقِينَ. (المومنون ١٢-١٢)

آب ایک بن بوئے محل کو دی کھ کر کہتے ہیں کہ کارے اور لکڑی وغیرہ کی فطری خصوصیات نے اسے بنا باہے جکہ یں کہنا ہوں : نہیں ملک کی ایسے بنینر نے بنا باہے جس کے پائش فورسان<sup>ی</sup> اورعلد أمدك درائع والان عفه

كيانمهادا كمان ہے كەان بىسسے اكثرسنتے اور سجعة بي يه نوجانورون كي طرح بين بلكه ان سرمھی گئے گئے رہے۔

أُمْ تَحْسِبُ أَنَّ ٱلْتُركِمُ مُ يَسْمَعُونَ ٱفْكَيْفِلْكُونَ والْهُمْمُ اللَّهُ كَاللَّعَسَامُ مَلْ هُمُ مُ اَصَلُ سَبِيلًا مُ وَالعَمْقان ٢٨) اسلام کیاہے

ايان كاسرحيتمه اللرتعالى كياختوع وخصوع كاحاس بدالياختوع وخفوع جسيستون اوردر دونون شامل بول اوراسي كوئى تعجب كىبات بهى نبين انسانون ين تمی جسے عظیم سمجھا جا نا ہے اس کی عزے اور بیروی کا جذبہ بدا ہونا ہے۔ اب جوالسُّرت الیٰ کو اس كيبترين نامون اور عظيم ترين صفات كرسانه وجان في كاس كاحال كيا بوكا؟ ظ برب مطلق سردگ اور جمكا أو كا جذب اس كودل بن بجر جائے كا اور وہ اطاعت و يروى بى كوائسزنمالى كےساتھ استفاقى كى بنياد بنائے كا۔

دىن سركى ونافران كانام بنين بلك النتي كم سائن مكل سردگى اوراس كريم كمك نفاذ كانام يه. ال محدثم اسدرب كي قم يدوك كبي مومن سبي بوسكة جب كالسيف البي اختلافات بب تنم كويذ بصله كرني والانهان ليس يحبر جو كوينم فيصله كرواس برايينه دلول يسجى كونى تنك محسوس نه كري بلكة مربستكيم كولين.

فَلاَ وَدَبِّكَ لاَ يُؤْمِئُونَ حَستَّى يُحَكِّمُوْكَ فِيْمَاشَجَرَبُنِيُهُمُ شُمَّ لَاسَحِدُ وَا فِيْ اَنْفُسُ هِمَ حَرَجًا مِّهُ مَّا قَضَيْتَ وَكُيسَيِّمُوا لَسُلِيًّا ٥ رالنساء ۲۵)

کوماننا ناممکن ہے۔

وانش ورد انتخلیق کے کام سے بیے خصوصی اہلیت در کارہے عدم سے کسی چیز کو وجود میں لانے کے بیے کھو استیاری صلاحتیں ناگزیر ہیں۔ کوئی جانور ریڈیو کے آلات نہیں جوڑسکنا۔ اس کے بیے کئی ذی عقل اور بخر بر کارانسان کی ضرورت ہوگی۔

جولوگ بنصور کرتے ہیں کواس منظم وم کوط عالم کو بے روح و بے شعور مادہ نے تنگیل دیا ۔ ہے۔ وہ اپنی کو ناہ فہمی کولوگ میں بھیلانا چا ہتے ہیں۔

ایے ہاایک نفس نے مجھ سے کہا : کیا آپ نظریّہ ارتقار کو نہیں ملنتے ہیں نے کہا بحث کے لیے فرض کرلیا جائے کرنظریّہ ارتقا ایک ثابت شدہ علی حقیقت بن چکاہے تو بھی اس سے میتج کیا بکتا ہے ؟

یرانان بیلے بند تھا بھر ترتی کرتے کرتے آج کاانان بن گیا قوکیااس کامطلب یہ ہواکہ کوئی خدا نہیں ہے ؟

يرگان كەيەتدىرى ارتفارائى آپ بوگباكيونكى چىزون بى ادېرسىينچى كرنے يا ينجىسە اوېرا ئىنى كى صلاحنىن بونى بى اوراس كے بلىكوئى خارجى عامل مۇنىز نېيى بوزا، علم ۋىملق دونون سىدىدىيە

سے ببیسے ۔ آپ انتے ہیں کھیتوں کی مٹی ہیں بھل بھول بیدا کرنے والی تخلیقی ذرائت ہوتی ہے جبکہ بیں الیا نہیں سمجھا بلکہ یہ مانتا ہوں کہ بھلوں اور بھولوں کا وجو دایا برتر وجود کارمین منت ہے جسے خالق اور صورت کر کہنا چاہیے۔

جسے میں اور میں جائے۔ جب بچتر بیدا ہونا ہے تو آپ سجھتے ہیں کہ ماں کے جم یں گوشت اور بڈیاں بیدا کرنے اور ول درماغ بنانے کے کارخانے ہیں جبکہ ہیں مجتنا ہوں ماں کا جسم ایک مد تر حقیقی کی کارک ہے۔ جو کہتا ہے :

وَلَقُلْ خَلَقُنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَا لَهِ مَهِ النَّانَ وَمُ كَسَسِ سِبِنايا، بَعِراسَ مِنْ اللَّهُ اللَّ مِّنْ طِيْنِ و مِثْمَّ جَعَلْنَا هُ نُلْفَةً فِي ايك مِعْوظ جَلَبْكِي بِوَقَ وَمَدِينَ بَدِيلَ كِيا لِهِمِ قَر قَرَادِ مِّكِيْنِ وَثُمَّ خُلَقْنَا النَّلُفَةُ عَلَقَةً فَخُلَقْنَا اللَّهُ فَعَلَقَةً فَخُلَقَنَا اللَّهُ فَعَلَقَةً فَعَلَقَةً فَعَلَقَةً فَعَلَقَةً فَعَلَقُهُ فَعَلَقُهُ فَعَلَقَةً فَعَلَقَةً فَعَلَقَةً فَعَلَقَةً فَعَلَقَةً فَعَلَقُهُ فَعَلَيْنِ وَمُعْلِى اللَّهُ فَعَلَقُهُ فَا فَعَلَقُهُ فَعَالَعُلُولُ فَعَلَقُهُ فَعَلَقُهُ فَعَلَقُولُهُ فَالْعُلُولُ فَا فَالْعُلِهُ فَعَلَقُهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَالْعُلِهُ فَاللَّهُ فَا فَعَلَقُهُ فَالْعُلِهُ فَاللَّهُ فَا فَالْتُلْعُ فَالْعُلِهُ فَالْعُلِهُ فَا فَعَلَقُوا فَا فَالْعُلُهُ فَا فَاللْعُلِهُ فَالْعُلُولُ فَا فَا فَال حضرت محدصد الشرعليدوسلم كى رسالت كى كواى كامطلب بينمام ابنيات كرام برايمان کااعلان۔

اگر کوئی ایک بنی کو مانے اور دوسرے کو منا مانے نوسارے ابنیار کا منکر بلکہ خود السرنسانی کا میکر بلوگا حصرت عیلی یا دیجر تام انبیار کے درمیان کوئی امنیار تنبیس کیا

جولوگ النزا دراس کے رسولوں سے تفر کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ السرا دراس کے رسولوں کے درمیان تفریق کری اور کہتے ہیں کہ مرکمی کومانیں م کے کئی کو نہانیں گے اور کفرا در ابھان کے بیج بىلىك راه كالنه كالداده ركفية بين دهب

إِنَّ اتَّـنِ شِنَ يَكُفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيْدُونَ أَنْ يُّفَرِّقُولَ جَيْنَ اللهِ وَ رُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُومِ نُ بِبِغُضِ وَيَكُفُرُ بِبَغْضِ قَيُرِئِكُ وَنَ اَنُ يَتَسْخِ لَ وَا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيْلاً و أُولْعَلِكَ هُ مُ الْكَافِرُونَ كَقَا (النَّاء ١٥٠-١٥١)

مي كافرېي ـ

حضرت محمدٌ كى رسالت كى گواہى كامطلب ہے متحلف زمانوں ميں مبعوث ہونے والے تمام انبياً ربعي حَق عَف كيون حضرت محدّتهام سابق ابنيار كي نصديق، ان كي تعليمات كي تجديدادران كاناً أ بلندكرنے كے بيے آتے تھے۔

تجررسان کی گواہی کا مطلب یہ ہے کہ ہیں عہد کرتا ہوں کہ آئ کی زندگی کو تمویز بناؤں کا اورآت كى سنت اورطرين كاركو ايناؤل كار

آب سوال کرسکتے ہیں کہ یا عہد کہاں سے آیا ؟

بوآب ہے کہ حضرت محد کی زندگی کی عظرت کارازیہی ہے کہ آپ محل انسان ہیں اور الترتمالي كى صبيح بندكى كے ذركيد آپ انساني سربلندي كى بلند ترين جوٹی تک سينچے آپ نے تھجى يہ وعوی بنیں کیا کہ اللہ تغالیٰ آپ کی ذات میں حلول کر کیاہے۔

یا آپ کے اور الٹرنغالی کے درمیان کوئی نسی نغلق ہے۔

آتيان انون بي سے ابک فرد تھے جے اسٹر نعالی کی رحمت نے اپنا پیغام بہنجانے اور الشرنغ ك طرف رجوع بون والون ك قيادت ورسماني ك يمنتخب فرمايًا تفار جزئ بشروط یا جری سیردگی کا نام اسلام نہیں ہے۔ اسلام کے لنوی معنی بھی ہیں ہیں اور شرعی اصطلاحی معنی بھی ہیں۔

بلکہ وہ این کل بردگ کا نام ہے جودل بیں بنہاں ایمان کو اعضائے جم کی حرکات و سکنات پر غالب کردے اور مفنی لیتین کو پراتیویٹ و پہلک زندگی بیں نمایاں اطاعت کی صورت دے دے۔

بہی حقیقت اسلام کے ارکان اور سارے شرعی احکام ہیں جلوہ گرہے۔

شهادت كامطلب

ملمان كى يېلى گوائى يى يونى كەلىڭ كەلىڭ كەسواكونى معبود نهيں اور محرالىڭ كەرسول مىلىدىنى دەرسى الىلى كەلگىلىدى كەلگىلىدى كەلگىلىدى كىلىكى كىلىكىكى كىلىكى كىلىكى كىلىكى كىلىكى كىلىكىكى كىلىكى كىلىكى

یبعظیم کلمہ کوئی عام اورمعمولی چیز منہیں بلکہ ایک سخیدہ فیصلہ کاا علان ہے جس کامقصد عیٰ کو ثابت کرنا اور باطل کومتر دکم ناہے ۔

اس گوای کامطلب بر ہے کہ آپ نے بیفیصلہ کرلیا کہ ابسے داستے پر جلنا ہے جوالٹر تع کی وحدث تابت کرتا ہے اور اس کی خدائی بیں کسی طرح کی سرکت کو چلنج کرتا ہے۔

گویا آپ نے بیکلمہ پڑھ کران بہت سے مائل کے تعلق سے اپنا نقط ہ نظر واضح کردیا جن بیں لوگ دن رات علطاں ہیں ۔

حقیقت تو بہ ہے کہ لوگ مختلف معبودوں کے سامنے تھے ہوئے ہیں اور مال و دولت اور جاہ واقتدار وغیرہ مذ جانے کتنے بنوں کے اِددگر دطوان کر اسے ہیں۔ دنیا میں کننے ہی لوگ ایسے ہیں جوجاننے کے باوجو دابی خواہمتا نے نفس کو معبود بنائے ہوئے ہیں جوجانتے اور مانتے ہی نہیں ان کی تو بات ہی دوسری ہے۔

كرم حله سے زند كى بين عل درآ مد كے مرطع بين داخل ہوكى اور الك مخفوص راسته كاستك بيل بنے كى.

مَلكاً رَّسُولاً و ربی اسرائیل ۹۲-۹۵)

کے بیے بغیر بناکر بھیجة۔

بین کرو نے ارض پر بنے والے البانوں کے وجودیں جسانی تقاصف اور نفس کی خواہ نا کام کرنی رہتی ہیں۔ وہ نگی وکشا دگی سختی و خوستے الی، رنج وراحت، اشحاد وانتثار وغیرہ بہت سے محسوسات سے دو چار ہوتے ہیں ان کے بیدیہ مناسب تھا کہ ان کے باس البانی بھیجا جائے جوانحیس کی طرح ان سالیے ممائل سے دو چار ہو پھر بہترین طرز عمل اختیار کرے دکھائے۔

وانحیس کی طرح ان سالیے ممائل سے دو چار ہو پھر بہترین طرز عمل اختیار کرے دکھائے۔

الشرنیالی کی رضا جوئی ہیں بی کی سرگرمیوں کو ہی سنت کہتے ہیں اور جواس سنت سے دوگر دانی کرے اس کا تعلق اسلام سے نہیں ہوسکتا۔

مر برای کا مقام مان کی زندگی اوراسلامی معاشرے بیں رہنائی کامقام حاصل ہے اوراس برساری اطاعتوں کا دار وہدارہے۔

چونکاسلام اسٹرنغانی کے سامنے مکل سپردگی کا نام ہے اس بیے ایسا گیان ہوسکتا ہے کوملمان سے کوئی خلاف ورزی یا گناہ سرز دنہیں ہونا چاہیے لیکن یوئلد فرانشر سے طلب ہے۔ افسانی زندگی ہیں خطاکاری

> ان انی طبیت بین غلطی اور بھول چوک داخل ہے۔ سہت سی غلطیاں بغیرارادہ سرزد ہوجانی ہیں۔

مثلاً کمیوزیٹر یا ٹاکمیٹ کو لیجئے کوئی کتاب اس وقت ناک نہیں جوب سکی حب تک ہوشخہ کئی مرحلوں سے نہ گزرجائے۔ پہلی بارٹائپ یا کمیوز کرنے کے بعد متعدد غلطیان کل آتی ہیں بھرتھی کے بدر غلطیان ختم ہموجاتی ہیں کام کرنے والا تو یہی کوشش کرتا ہے کر پہلی باری ہیں کوئی غلطی نہ رہ جائے لیکن اس کے ادادہ و خواہش کے باوجو دغیرادادی طور پیطلمی ہوجاتی ہے۔

درزی ایک بارناپ لینے کے بعد پوری کوشش کرتا ہے کہ کباس بالکل فٹ آجائے لیکن ایسا نہیں ہوتا جسم پر پہنا کر دیکھنے سے ہی مسرسجھ میں آتی ہے۔ ظاہر ہے اس طرح کی کی فاق میں انسانی ادادہ کا دخل نہیں ہوتا بلکہ خود بحد دبدا ہوجانی ہے۔

اس طرح ایک ملمان النزتال کی نافرمانی نرکزی به داییا چاه سختا به اگراس سے

قُلُ إِنَّمَا اَنَا لِبَشُرُّمِ اِلْكُمْ كُوحِيٰ إِلَىَّ اَنَّمَا اِللَّهُكُمُ اِللَّهُ وَاحِلُ اِلْكَ - رَلَهُهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاحِلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

خَالْشَقِ مُركَبَهَا أُمِسِرُتُ وَمَسِنُ شَابَ مَعَلَى (هـود ١١٢)

اے بی کہو کہ میں تو ایک انسان ہوں تم ہی جیبا میری طرف وی کی جاتی ہے کہ تمہادا خدا بس ایک ہی خدا ہے۔ تنم اور تنہارے ساتھی جو رکھزو بغاون سے

سم ادر تنہارے ساتھی جور کفرو بغادت سے ایمان واطاعت کی طرف، بلٹ آئے ہیں تھیک راہ راست برخابت قدم رہو۔ جیسا کہ تنہیں حکم دیا گیاہے۔

ذینی وفلبی اعتبار سے بھی آپ بے عیب تھے اور جمانی اعنبار سے بھی اس بیے سی نفنبانی بیجی رکنی کا شکار بھی بنیں ہوسکتے تھے۔ بیجی رکنی کا شکار بھی بنیں ہوسکتے تھے۔

آپ نؤمر وباپ بھی تھے اور شنہ سوار و نا ہر بھی۔ فنخ وشکست، کتا دگی وننگر تی، مسرّت وغضب اورغم وخوشنی کے حالات سے آپ دوچار ہوتے رہتے تھے۔

نیکن ان ساری ان ای خصوصیات و حالات کے ساتھ ساتھ آپ نے ابینے طاہر و باطن کو الٹراڈ کے سلمنے محل سپر دگی اور جانت اری ہیں ڈھال لیا تھا اور اپنے دل کی سچی ترجمانی کرتے ہوئے فرمانے مصے کہ "بین تم بیں سب سے زیادہ خداسے ڈرتا بھی ہوں اور سب سے زیادہ اسے جانت ا بھی ہوں "

اوريبي سے نمون ملناہے!

مَثُلُ سُنِحَانَ دَ يَى هَلُ كُنْتُ اللَّ بَشَرًا رَّسُولًا فَ مَنَا مَنَعَ النَّاسَ ان يُّوْمِنُوا اِذْجَاءُهُمُ النَّاسَ ان يُّوْمِنُوا اِذْجَاءُهُمُ السَّهُ بَشَرًا رَّسُولًا تَلُ مَنْ البَّكَ لَهُ كَان اللَّهُ بَشَرًا رَّسُولًا تَلُ مَنُ اللَّمَ مَنْ السَّمَاءُ فَى الْدَرُضِ مَلْتِ كَةُ يَيْمَشُونَ مُفْمَئِيْنِيَ لَذَرْكُنَا عَلَيْهِمُ مِن السَّمَاءُ

اسے نبی ان سے کہو پاک ہے میرا برور دکارکیا یں
ایک بیغام لانے والے انسان کے سواا ورجی کچے ہوں
کوگوں کے سامنے جب مجھی ہدایت اَئی نواس پر ایمان
لانے سے ان کوئی جیزنے نہیں روکا مگران کے اسی نول
نے کورد کیا النٹر نے لیٹر کو پیغیر بنا کر بھیج دیا ہے "ان
سے کہو کہ اگر زمین میں فرشنے اطمینان سے جل مجرز کے
مونے تو ہم صرور آسمان سے کسی فرشنے ہی کو ان

مِقار مے نش جب شراب بیتاہے تو وہ مون نہیں ہونا " ربخاری)

وفتی طور برایمان کی اس تغنی کے ہولناک نتائج نطنے بی بین یہ کہ اس گناہ کی حالت کے بعد کیا بھر اہمان محل طور کی والب مل یائے گا؟

اوراگر گناه کاربار بار دی گناه کرتارہے نوکیا ایمان وایس س مجی سے گا؟

تخریان کارونتی بین ہم گناہ کونف یاتی مالات یا فارجی مالات سے الگ نہیں کرسکتے۔
لیکن بہی مالات اس بات کا فیصلہ بھی کریں گے کہ ایک شخص دبن سے کتنا دور ہوا کی معمول بھول جوک برمعا فی کی امید کی جاتی ہے جان بوجھ کرنظرانداز کرتا فا بل ملامت عظم تاہے۔ بھرایسی زیادتی مجمور ہوتی ہے۔ انداد کہا جا تاہے اور اسلام سے دیشتہ بالکل منقطع کردتیا ہے۔

متلاً نٹراب پی لینے کے جرم کی ایک سزا ہے۔ بعض دفعہ جاہلیت کے دور کے عادی تٹراب نوش این کمزور قبت ادادی کی وجہ سے پھر شراب پی لیتے تھے لیکن ہنی خوشی سزا بھی فبول کر لیتے تھے۔

اس طرح کے جرم کو ارتداد نہیں قرار دیا جاسکت اس گناہ ہے اور س

لیکن اگر کوئی شراب بنانے کا کار فار نہی کھول نے یا دکان کھول کر بیخیا شروع کردے واسے

بلاشباسلام سے بریکان قرار دیا جائے کا کیونکر برائی کے بیے دہ بخت ادادہ کیے ہوئے ہے۔

فرمانبرداری کے سائھ خط ہوجانا اور بالکل سرکتی اختیار کرنا دونوں بین دہیں آسان کا فرق ہدد کا کاراسلام کے دائر سے سے نہیں تکل جا آلیکن نافرمانی کو اسلام نہیں فرار دیا جاسختا۔

اسی طرح کے سرکتوں اورگناہ پرمصررہنے والوں کے بیکے جہنم کے دوایی عذاب کی بات کہی

گئی ہے۔

وَمَنْ تَعِصِ الله وَ رَسُولَ هُ فَاِنَ ابِهِ مِن النَّراوداس كررول كى بات نما فكا مَا رَجَهَنَا مُ خُلِدِينَ فِيهِ هَا اس كيدِ جَنِم كَا أَكْ مِداورا ليدوك اس اَبُ لَا أَهُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الل

أيك دوسرى مثال يسجة:

ایک جے کبھی کسی باانٹر شخص کی سفارش کی وجہ سے یا کبھی کسی داتی خواہش یا مصلحت کی وجبہ

کوئی غلطی سرز دہوجائے تو اس برقائم نہیں رہنا بلککی خطا کے بعداس کے دل بیں جوندامت بیدا ہون خطا کے بعداس کے دل بی جوندامت بیدا ہون ہے وہ اس کے لیے مصیبت بی جاتی ہے کئی غفلت یا کئی خواہش سے خلوبیت کی وجہسے اگر کوئی خطا سرز دہوجانی ہے تو وہ اس کی نلافی کرنا چاہنا ہے ۔

ایک کسان َ جب فصل بوتا ہے اوراس ہیں گھانسس بھوس ہیدا ہوجاتی ہے آؤ وہ حتی المف دور یوری کوشش کرنا ہے کہ اسے صاف کرنے ہے۔

بیمان در کا بھرائی خطائوں کی نلافی کرنے اور اپنے آپ کو پاک کرنے کی کوشش کرنا رہے تو وہ نہ اسلام کے دائرے سے خارج ہونا ہے مۃ الٹار تعالیٰ کی بخشش سے محروم ہونا ہے۔ شاید بہی اس حدیث فدی کا مفصد ہے کہ:

"اسے ابن آدم! جب نک تم مجھے بکارنے رہو گے اور مجھ سے آس لگائے رکھو کے بی نمہاری خطائیں معاف کرناد ہوں گا اور پر داہ بھی نہیں کروں گا۔

اسےابنآدم! اگرننہارے گناہ آسان کو تیونے نگیں اور نب بھی نم مجھ سیخٹش طلب کرو گے تو میں تہمیں خبش دول گااور پر واہ بھی نہیں کروں گا۔

اسابن آدم! اگریم زبن بخرگناه نے کربھی آؤ کے اور بھیر مجھے سے اس حال ہیں ملو کے کہ نم نیمیر سے ساتھ کمی کوئٹریک نہیں تھہرایا ہوگا قریس تنہیں اسی سے بفدرمعافی عنایت کر دول گا" د ترمذی

بعض کم فہم اس طرح کی حدیثوں سے یہ گمان کرنے لکتے ہیں کہ نا فرمانی کی عام اجازت ہے جبکہ اس طرح کا گمان نرااندھا بین۔ہے اور اس طرح کا گمان کرنے والے بخٹش سے سب سے زیادہ دور ہیں۔

نا فرما نی بہت اہم چیزہے اور کھیراس کے ساتھ ارادہ بھی شامل ہوجائے تو ابمان ڈکھا جا ناہے اور النتر نعالی کی معرفت ہر بردہ پڑجا ناہے۔

اور کیراس طرح کا اندهاً بن اطاعت و فرما نرداری کے اصولوں سے کہیں دُور پہنچاد بتا ہے اسی بید رسول النتر صلے التار علیہ وسلم فرمانے ہیں کہ:

« ذان جب زناكر ناہے قد ده مومن نہيں بنوا جورجب جورى كزناہے قو ده كؤن نہيں

اب میں اصول ہر چیز کے بیے فیصلی سے جہاں بھی الٹر نعالی کے ساھنے خود سپردگی نظرا کے وال اسلام موجود ہے وریہ تنہیں۔

.. جب فرائفن مسرد کیے جائی، احکام کو بس بینت ڈال دیا جائے خواہنات نفس ہی کا دور دورہ ہوا در آسمانی ہدایت کی ہروا ہ ہی نہ کی جائے تواسلام کہاں باتی رہے گا۔ ؟

خود بیردگی کا دائرہ

التارتمانی نے توحید کی شہادت کے ساتھ کچھ فرائض مقرر بیے ہی جفیں ارکانِ اسلام کہا جاتا ہے۔ ان اد کان کے قیام بیں حکت یہی ہے کہ لوگوں کو التارتمالی کی اطاعت، بہترین خود میردگی اور رذیل باقوں سے دُور رہنے کی تربیت دی جائے۔

ان ارکان کے دور رس نفسیانی و معاسر تی انزات ہوتے ہیں۔ اب جو اعنیں اواتو کرتاہے لیکن اس بیں اللہ تعالیٰ کے مطلوبہ خود سپر دگ کے آخار بیدیا نہیں ہوتے تو گوبا وہ ان ارکان کوادا ہی نہیں کرتا۔

ا گرانسان قلب درماغ اوراعضار وجوارح کے تعلق سے پاکیزگی نہیں سیکھنا تو نمازروزہ سے اسے کتنا فائدہ یہنچ رہاہے؟

رسول الشرصيل الشرصيل الشرعليه وسلم كے خادم حصرت توبان كى دوايت ہے كدرسول الشرصلى الشر عليه وسلم نے فرما باكرميرى امت كے كھيے لوگ فيامت كے دن اس طرح بيني ہوں كے كدان كے باس نهامه بہاڑ جيسے دوشن اعمال ہوں كے بيكن الشرنعا لى اخبيں داكھ كى طرح الراد سے كا حضرت نوبان خ نے وضاحت كى درخواست كى تو آب نے فرمايا وہ لوگ تمہاد ہے ى بھائى ہوں كے دلاق كواس طح عبادت كرتے ہوں كے ليكن ان كا حال بيہوكا كرتنهائى بين الشرنعا لى كى حربات كو بامال كرتے دہے بهوں كے ب

اس طرح کے لوگ ظاہری ادکان تو ادا کرتے ہیں لیکن اس کی بدولت ان میں مطلوبہ ختوع و خضوع ببدا نہیں ہوتا نہ ظاہر و باطن میں اسٹر تعالیٰ کو نگراں سمجھنے والا بیدار قلب حاصل ہوتا ہے۔ یہ خدا کے ہرام وینمی کے نعلق سے ان کے دلوں میں عام خود سپر دگی ببدا ہوتی ہے۔

مصقدمه مي كمي فراق كاحليت كربيقا ب

مع موری میں رہاں میں رہاں ہے۔ بلاشبریہ گناہ ہے جو شدید عذاب نک پہنچاست ہے کین کیا اسے تفریا ارتداد فرار دیاجا سکتا یادوسرے الفاظ بیں کیا اس گناہ کار کوان گناہ گاروں بیں شار کیا جاسکتا ہے جو خدا کے حکم کو مانتے ہی نہیں اورانیانی عقل و فانون کو خدا کے حکم سے بالانز سمجھتے ہیں ؟

سیملے گناہ کارنے تو کسی ذاتی مفادسے مغلوب ہو کر ایک غلطی کر لیکن دوسمری فسم کے لوگ آؤ خدا کے بچم کو ہی چیلنج کر رہے ہیں۔

غفلت کی حالت ہیں سرز دہونے والے کسی جرم اور پورے احباس دسٹور کے ساتھ کیے جانے والے جرم ہیں زمین آسان کا فرق ہے۔

بیلے گناہ برسٹرمندگی ہونی ہے دوسرے گناہ برفخر کیا جا نا ہے اور فخر کرنے والے سرکش فردیا معاسٹرے کو حدو دسے باہر سجھنا ہی ہوگا۔

وین نواس بفین کانام ہے کہ السّرحق ہے اوراس کا ہرحکم واجب العمل ہے بھرجمانی وفلی طور براس کے سامنے محل سپر دگی چاہیے۔

اب جواس كريكس موقف اختياركر تاسيده مومن كيي بلوكار

بھلاکہیں بیہوسکت ہے کہ جونخص مومن ہودہ اس ننخص کی طرح ہوجائے جو فاسن ہو بہ دونوں برابر نہیں ہوسکتے جو لوگ ایمان لائے ہیں جھوں نے نیک عمل کیے ہیں ان کے لیے توجنتوں کی قیام گاہی نیک عمل کیے ہیں ان کے لیے توجنتوں کی قیام گاہی ادر جھوں نے نسی اختیار کیا ہے ان کا ٹھ کا دوزخ ہے جب بھی وہ اس سے کلنا چاہیں گاسی یں وھکیل ویے جا بین گے اور ان سے کہا جائے گا چھواب اسی آگ کے عذاب کا مزہ جس کو ہوٹلیا کرتے مخے ۔ افَمَنَ كَانَ مُتُومِنًا كَمَنَ كَانَ الْمَثَوَّا كَمَنَ كَانَ مَثَا الْمَنْوَا وَعَمِلُوا الطَّلِحِ النَّدِيْنَ المَنُوْا وَعَمِلُوا الطَّلِحِ النَّدِيْنَ المَنُوْا وَعَمِلُوا الطَّلِحِ فَلَدُ هُمُ مَنْتُ الْمَنُوا وَعَمِلُوا الطَّلِحِ فَلَا مُنَا الْمُنَا وَلَا مَنْ الْمَنْوَا وَعَمَا وَلَى ثُرُلُا اللَّهُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ الْمُنْتُ وَلَا اللَّهُ الْمُنْتُ وَلَا اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُلُولُولُولُ اللَّهُ اللْمُلْمُلُولُولُ الل

عبادات جواسلامی ارکان بی وه نو اخلاق وکردار کی تربیت اورطبیت کوسلاست روی کے السنے پر ڈالنے کی بہت بوتر ریاضت وشق بیں .

ان کی فرضیت کی نیادیہ ہے کہ وہ اللہ نوا لی کے حق کی ادائیگی ، بندگی کے فرائف کی تکیل اوران ان کے اس اعمر او کا ذریعہ ہیں کر اللہ تعالی نے ہی اسے بیدا کیا اور روزی دی ہے اور اس کی بندگی اور شکر واجب ہے۔

آج کے مادی دور بیں بیٹیز لوگ سمجھتے ہیں کدندگی اسی بیاس ساتھ برسوں کا نام ہے جو وہ زمین پر گزارتے ہیں۔ وہ اس طرف سے بالسکل غفائت اور اندھیرے ہیں رہتے ہیں کدوہ دنیا بیں کبوں آتے ہیں اور انجام کارکہاں جانا ہے۔ وہ اس طرح دندگی کے دن کا طبع ہیں کدان کی سادی ساک و دو کا صحور دوزی حاصل کرنا اور معیار زندگی لبند کرنا ہوتا ہے۔

ابِناتعلیٰ مضبوط کرتے ہیں کیونکہ اللہ تفائی ہی اس لائن ہے کراس کی الوہیت کی تعظیم اسس کے فضل مضبوط فضل و کرم کے اقراد اس کی جزا کے حصول اور اس کی سزاسے بیچنے کے بیاس سے تعلیٰ مضبوط کیا جائے۔
کیا جائے۔

توحیدی گوای جواسلام کا ببلارکن ہے انسان کی طرف سے السر تعالیٰ کی پاکیزگ سے افرار کا اعلان ہے کا کیزگ کے افرار کا اعلان ہے کا کنان کی تمام چیزیس شرکی ہیں۔

وَاِنُ مِنْ شَنْ اِلْدَيْسَبِّحُ بِحَدْدِهِ وَلَكِنْ لَكُونَ الْيَي جِيزَ نَهِيں جواس كى تمد كے ما تقال كى لاَدَ هُونَ تَسْبِي حَدْدَهُ مُنَ تَسْبِي حَدْدَهُ مُنْ تَسْبِي حَدْدَهُ مُنْ تَسْبِي حَدْدَهُ مُنْ تَسْبِي حَدْدَ مُنْ اللّهِ مَانِ كَا بَعِي حَدِي مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهُ مَانَ كَلّ بَعِي حَدْدَ نَهُ اللّهُ مَا اللّهُ كَا اللّهُ مَانَ كَلّ بَعْلَ كَا مِنْ مَانَ كَلّ بَيْنَ كَلَ مِنْ اللّهُ مَانَ كَلّ بَيْنَ كَلّ اللّهُ مَا اللّهُ كَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ كَلّ اللّهُ مَا اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَانَ كَلّ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ الل

اگرہونٹ اس گواہی سے فاصر سنے ہیں اور لوگ اس عظمت کے اعتراف سے کتر اتے ہیں ۔ آو آخر کہاں جائیں گے اور کیسے زندہ رہیں گے ؟ اب جاہدان کے اعال بہاڑوں کی بلندیوں تک بہنچ جائیں 'بے وزن رہیں گے۔ بہاں نماز روزہ وغیرہ فرض عباد تول کی ظاہری ادائیگی کی اہمیت کو کم کرنامفصو دینہیں کیونکوان کی جیزیت توانسان کوصیقل کرنے اوراس کے طرزِ عمل کو النٹر تعالیٰ کی فر ہا نبر داری کے سانچے میں ڈھس اپنے دالی ہی ہے۔

یہاں صرف اس طبعی فرق کی طرف نوج، دلانا مقصود ہے جو حقیقی عمل اور ا دا کاری کے درمیان ہونا ہے۔

جب آپ کہتے ہیں کہ آپ نے زبین بر کوئی گھر بنا باہے تو آپ کی بات ایسی ہی ہونی چاہیے کہ لوگوں کو اپنی آنکھوں سے وہ گھرنظرائے یہ

اسی طرح جب کہتے ہیں کہ بب نے اس کیڑے کو دصویا ہے نو لوگوں کو نظر آنا جا ہیے کہ اس ہیں کوئی گندگی بانی نہیں رہ گئی ہے۔

اسلامی اد کان لوگر کو بھلائی کے سانچے ہیں ڈھالنے اور آلائشوں سے پاک کرنے کے حقیقی عمل کی نمائندگی کرنے ہیں بہی الٹاز تعالی کے اس فول کا مفہوم ہے:

إِنَّ الصَّلَاةَ تَنَنَهَىٰ عَنِ اللَّهَ حَشَاءِ وَ يَفَيْنَا نَمَا ذَ فَحَنَّ اور بركامول سروكَى مِد. النَّكَرِ المنكبوت ٢٥)

اب اگرآپ کسی نمازی کو دیجھتے ہیں کہ وہ باز نہیں آیا توہس کی وجہ بہنہیں کہ خبرالہٰی مشکوک ہے۔ بلکہ وجسر ن بیر ہے کہ وہ خصص حفیقی نمازی نہیں بلکہ نماز کی ادا کاری کرنا ہے۔

اسی طرح رسول النٹر صلے النٹر علیہ دسلم جب فرمانے ہیں کر جس نے ایمان اور نُواب کی نبت کے سائقد مضان کے روزے رکھے اس کے چھلے گناہ معاف ہو جانے ہیں؛ ' ربخاری)

نو بینچی خرجے اوراس کا مطلب بتینے کہ روزہ برے ماصی کے انزان مٹاویتا ہے اور دل کا اَ میّنہ بھے رسے صاف شفاف کر دیتا ہے۔ اس کے بعد ماصی کی اَلاَ نَشُوں سے پاک صاف ہو کر روزہ دار نئی زندگی منز وع کرتا ہے۔ اب اگر آپ دیکھتے ہیں کو کسی روزہ دار میں رمضان کے میتجہ ہیں کوئی تبدیل نہیں آئی تو جان لیجئے کہ دہ اوا کا رتھا اور روزے کے نام پر کچھ وقت اس بیے کھانا بینا چھوڑے رہنا تھا کہ بعد ہیں بھراسی ہیں غ تی ہو جائے۔ اوراگرتم یں سے سپلاا ور آخری ندہ ومُردہ اورجوان دبوڑھا آدمی دسب کے سب ہم ہیں سے سب سے متعی شخص کے دل کی طرح ہو جائیں تب بھی میری باد ثنا ہت ہیں مجھر کے پرکے برابر بھی اصف فہ نہیں ہوگا۔

اوراگرتم بیسے بہلا اور آخری، نندہ ومُردہ اور جوان دور طا آدی رسب کے سب مجھ سے مانگین بہان تک ہم آدی کی مانگ نندہ ومُردہ اور میں وہ سب مانگین بوری کردوں تب بھی میرے خوانے بین اتن ہی کمی ہوگی جیسے تم بین سے کوئی سندر میں سوئی کی فوک ڈوکو کال لے۔

کیونکه میں سخاون اور بڑائی والا ہوں، بیں جو چاہنا ہوں کرتا ہوں میری نوازش بھی بات ہے

اورمیرا عذاب می بات ریعی بس منوسے کالنے کی دیرہے)

مبرامعامله نوبه به به کردب رکسی جیز کا) اراده کرتا ہوں نواس سے کہد دنیا ہوں ہو جا تو وہ ہوجانی ہے'' (ملم)

اسلامی ارکان انفرادی طور پیمشروع نہیں <u>ہے گئے ہیں</u> کہ کوئی شخص اگر چاہے تواخیس ادا کریے اوراگر نہ چاہیے تو نظرانداز کردے۔

بلکدیدی آیک امت کے بیے مشروع کیے گئے ہیں کہ امت کے لوگ ایک دوس کے کی مددسے اخیس فائم کریں، دل سے ان کے و فادار رہی اور جماعتی طور پر ان شعائز کو سینے سے لیگائے رکھیں اور نسلاً بدرنسلِ پرسلسلہ علِبارہے۔

نماز کی متّال یعیے ۔ نماز اپنے مغز کے اغذبار سے نبدے کی اپنے برورد کارسے مرکوشی کا نام ہے لیکن اسلام نے اسے انفرادی عل نہیں بنا با بلکہ اجتماعی نظام کی صورت دی۔

فرآن وسنت بین نماز بڑھنے کا نفظ نہیں استعال کیا کیا بلکے نماز قائم کرنے کی ہدایت کی گئے۔ کھنگ کی یّلُمی یَّفِی اَلَّ فِیْ مُنْ کُو مُوسُنُونَ ہدایت ہے ال بربیز کارلوگوں کے بیے جوغیب بِالْغَیْبِ وَیُقِوْمُونَ الصَّلَاقَ وَ لابقرہ ۲-۳ برایان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں۔

و ملیار نماز قائم کرنے کا مطلب جماعت کے ساتھ ادائیگی لیتے ہیں کیو بحد سول الٹر ہلی الٹر علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ" اپنی صفیں سیرھی کیا کر دیمونکہ ایسا کرنا مناز قائم کرنے کا حصّہ ہے"د بخاری، کم اب کیا یہ لوگ الٹٹر کی اطاعت کا طریقہ دوین الٹٹرا گ کوئی اور چاہتے ہیں حالانکہ آسان وزین کی ساری چیز ہیں چار و ناچار الٹری کی تا ہی خرمان ہیں ۔ اوراسی کی طرف سب کو میلٹنا ہے۔

اَنَعُیْرُدِیُتِ اللّٰهِ یَنْجُوْنَ وَلَـهُ اَسُلَمَ مَنْ فِی السَّمٰ وَاتِ وَالْاَرْضِ طَوْعاً وَکُسُرُها وَالْکُهِ یُسُرُجُ حُونَ ٥ وَکُسُرُها وَالْکِهِ یُسُرُجُ حُونَ ٥ رَال عَلَن - ٨٣)

لوگوں سے بہی توسط البہ ہے کہ وہ اس کام کی ادائیگی کو پوری اہمیت دیں جس کے پیرائیس پیدا کیا گیاہے بین النٹر تعالیٰ کی عبادت، اس کی نعمق کا احماس، اس کے سامنے پیٹی کی نیب اری اس کے عذاب سے ڈراور اس کے انعام کی رغبت ۔

اگر دنبااس راه پر نہیں جلتی تو اسے کوئی خیروبرکت نہیں مل سحتی۔

جب نک لوگوں کی ہتھیلیاں اس کی طرف تھیلی ہوئی ہیں السر نعالی کوگوں کو اپنے فضل سے محروم نہیں کرسکتا، ہاں اگر لوگ اسے بھونے ہی برمصر بہر سے نو خود بے چینی و بر ابنانی کاشکار رہیں گے اسٹر نعالیٰ کو کیا نقصان ہوگا۔ اسٹر تعالیٰ تو ان سے بے نیاز ہے ہی۔ اور وہ السّر تعالیٰ کے انتہائی مختاج ہیں۔

حضرت الوذر شدرواین ہے کہ رسول التعمل الترعلیہ وسلم نے فرمایا: التر تعالیٰ قرما نا ہے: اسے بی آدم! نم ہیں سے ہرایک گناہ گارہے سو ائے اس کے جسے ہیں سچالوں تو نم مجھ سے بخت ش طلب کر دہی نمہیں نجش دوں گا۔

اورتم بیں سے ہرایک مخارج ہے سوائے اس کے جسے بین نونگر بنادوں تو مجھ سے مانگر بین ہیں وں گا۔

اورتم بیں سے ہرایک گمراہ ہے سواتے اس کے جیے ہیں راستہ دکھا دوں تو مجھ سے ہدایت مانگو بی تمہیں ہدایت ددل گا۔

اورجس نے مجھ سے بیٹش مانگی \_\_\_اوروہ پیر جانناہے کہ بیںاسے بیٹ ں دینے کی فذرت رکھنا ہوں \_\_\_\_ بیںاسے بیٹ دول کا اور ہیرواہ بھی نہیں کروں گا۔

اگرتم میں سے بہلا اور آخری زندہ ومردہ اور بورُ صاوجوان آدی (سب کے سب) نم ہیں سے سب سے بڑے آدی کے دل کی طرح ہو جائیں تومیری بادشا ہرت میں مچھر کے بیر کے برابر بھی کوئی کمی نہیں آبیگی۔ یہ وہ لوک ہیں جنیں اگرہم زمین میں اقتدار نجین تو وہ نماز قائم کریں گے زکوہ دیں گے نئی کا حکم کریں گے اور برائی سے منع کریں گے اور متسام معاملات کا انجام کار الشرکے ہانھ ہیں ہے۔

الَّذِينُنَ إِنُ مَكَّتُهُمُ فِي الْاَرْضِ اَقَامُوا الصَّلُوةَ وَاتَّقُ الزَّكُ لِيَّةَ وَاَحَسُرُوْا سِالْمَعُرُّ وُحِنَ وَنَهَى عَنِ الْكُنْكِرِ وَلِيَّهِ عاقِبَةُ الْاَمُوْمِ ٥ (العج - ١٣)

کوئی بھی اسلاقی حکومت جس طرح پولیس سے ذریعیدامن دا مان کا تخفظ فراہم کرے گی ، مختلف اسکیموں سے ذریعیدا قتصادی معیار مہتر بنائے گی۔اسی طرح روحانی معیار بہتر بنانے کی تدہیر ہی بھی اختیار کرے گی اور نماز فائم کرناان ہیں شامل ہوگا۔

کوئی ناسجھ ایسا گمان نہ کرنے کو اسلام نہ ماننے والوں پر بھی اپنے شعار لاد ناہے ایسا ہر کر بہنیں اسلام میں کوئی زبر دستی نہیں ۔

علمار کینتے ہیں کہ اگر کئی ملمان کی بیوی عیمانی ہے تو دہ اسے آنوار کے دن گرجا گھر بھیجے گا تا کہ وہ اپنے مذہب کے مطابق عبادت کرسکے۔

اسلاقی قوانین وبدایات بهت بی اوربانیو ارکان ان کا حصّه بی بولاسلام اخیس بانیخ ارکان کاما منهید و ایم بات به بی ا ایم بات به مید کراسلام نام می وی کے ذریعهاً نے والی ہم بڑی قیوٹی بدایت کے مافعے محل ہردگ کا۔ اس وفت نک کمی شخص کا اسلام محل نہیں ہوست جب یک وہ ہر الہی ہدایت سے تعلّق سے اپنے قلب کی کم ایئوں سے برنہ کہم اسھے کہ:

سَمِعُنَا وَاَطَعَنَا عُهُنُ رَانَكَ دَبَّنَ بِمَ ضَااوراطاء ن قبول كى بلكه بم تجوسه وَ الْمِيلُة عَمْ الله عَ وَ الْمِيلُاتَ الْمُحَمِّدُينُ و رابقره ٢٨٥) خطابختى كوالب بي اور ايتي ي عرف بلنا بعد احمان

سپتے ابمان اور مکمل اسلام کالاز فی نینجدا صال کی شکل ہیں نکلتا ہے۔ اِنَّ الَّسِنِ ثِينَ 'امَنُوُا وَعَصِلُوالصَّالِح لِيْ مِسْ رہے وہ لوگ جومان لیں اور نیک عمل کریں

رَفَ السَّادِينَ الْمُحُوا فَ عَمِلُوا لَصَالِحَ مِنْ مَنْ الْمُونَ مِنْ الْمُرْمِنِ الْمُورِيِكُ مِن لَرِيَّ إِنَّا لَانْضِيْعِ اَجَرَمَنَ اَحْسَنَ عَمَلاً (اللهف ٣) في يَقِيناً بِم نِيكُ كار لوگول كا ابرَصَا لَعَ نهين كياكرتـ

آپ نے بیجان لیا کہ ایمان نام ہے الشرتعالیٰ کو بخوبی بہجانے اوراس پر روزافزوں اعلاد کا اوراس کی روزافزوں اعلاد کا اور اسلام نام ہے الشرنعالیٰ کی ہدایات کے سامنے ممکّل خود مبردگی اور اس کی رونا جو تی کا ۔ توجب

حقیقت بھی بہت کہ نماز کے بیے جمع ہونا نماز قائم کونے کا حصہ ہے اور نماز پوری طرح فائم کرنے بیں اسس برمق جہونا، پورے ماحول کواس سے اکاہ کرانا، اوقات کی پابندی، دکوع و سجو د، قرآت و تسبیح کااتنام اور نماز ختم ہونے کے بعداس کے معانی ومطالب کوزندہ کرنا شامل ہے۔

میرجب نما رسے فارخ ہوجا کہ نو کھڑے ادر بیٹے اورلیٹے ہر حال یں اسٹر کو با دکرتے رہو اورجب اطینان نصیب ہوجائے تو پوری نماز پڑھو نماز درحقیقت ایبا فرض ہے جہاب ی وفت کے ساتھ اہل ابہان پرلادم کیا گیا ہے۔ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلُوةَ فَاذْكُرُوا اللهُ قِلِماً قَقْعُوْدًا قَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا الْمَمَانَنَكُمُ فَا أَقِيهُمُ وَالصَّلُوةَ إِنَّ السَّلُوةَ كَانَتُ عَلَى الْمُؤُمِنِيْنَ الصَّلُوةَ كَانَتُ عَلَى الْمُؤُمِنِيْنَ كِتَابًا مَّوْقُونَاه ولاناء ١٠٠٠

دین کا تقاصلہے کہ السُّرنعالی کے سامنے سیردگی ایک عام اجتماعی منظام رہ کی صورت میں ہو۔ خاص انفرادی ملک کے طور بر نہیں ۔

اوراس مقفد کی کمیل کے لیے نمازسب سے نمایاں عمل ہے اوراس لیے مجدیں تعمیر کی جاتی ہیں کہا ہے گئیں گئیں گئیں کی جا جاتی ہیں کہ ان میں لوگ صف درصف ہو کر ایک امام کے پیچھے کھڑے ہوں جو فرآن کریم کی نلاوت کرے اور برور د کار کی بزرگ بیان کرے ۔

مچھر ہر نمازسے پہلے مؤذن کی صدا خاموش کے ہر نے کوچیرتی ہوئی یازندگی کے سٹور دسنن کے اوپر غالب آتی ہوئی بلند ہوتی ہے اور لوگوں کو آگاہ کرتی ہے کہ وہ جوبھی کام کر رہے ہوں اسے چپور کر اسٹر نغالی کے سامنے کھوٹے ہونے کے بیے تیاری سٹر وع کر دیں ۔

نمان دمکان کی قیدسے بلند ہو کربار بار اعقبے والی اذان کی یہ صدا ہر ملم معاسر ہے کا سہایت اہم شعار ہے۔

خلیفہ اول حضرت الو بحر منے دور بی جب فت از نداد بھیلا نو مجا ہر بن کو یہی ہوا بت کی گئ مقی کرجب وہ کسی علاقہ میں پنجیں اور بستی سے اذان کی آوا رسائی نے توسمجھ لیس کہ وہ سلان کی بستی ہے اورا کر آواز نہ سائی دے توسمجھ لیس کم تدین کا سامنا ہے۔ مسجد سے مجہ سے اور اذان سے انہیت اسلام کی علامت ہے۔ کوئی سوال کرسختا ہے کہ ان عام کاموں کا دبیٰ سے کیا نعلق ہے؟

جواب بہ ہے کہ بیرب عین عبادت ہیں اس پیے فرض کفا بہ کہلاتے ہیں، انجینئر نگ، طب زراعت صنعت اور آباد کادی کے مختلف ذریعے اور پینینے اسلام کے اسکان ہیں اور لاز ماا حمال کے دائرے ہیں شامل ہیں کہ بیزے انسان ہی دبی سرگرمیوں کا محور اور آسمانی ہدایات کا مرکز ہے اور اس کی زندگی اور وجود اس و قت نک صحیح ڈھنگ سے بر فرار نہیں رہ سکتے جب نک اس کی معامنی کفالت کا انتظام نہ ہو اور ماحول اس کی ضمانت فراہم کرنے ہیں تعاون ذکرے۔

كوياييك انساني وجود قائم بوناب ميراس برذيخ داريان آتى بي-

وہ النزی ہے جس نے تنہائے بیے رات بنائی کا سی سکون عاصل کر داور دن کوروش بنایا۔ اور رات کو بردہ پوش اور دن کو معاسف کا دفت بنایا۔

هُوَالَّ نِي كَبُعَلُ لَكُمُّ اللَّيْلُ لِتَسْكُنُو الْبِي كِ وَالنَّهَادَهُ بُصِرًا ﴿ ريونس - ١٧> وَجَعَلَ اللَّيْلَ لِبَاساً قَرَجَعَلْنَا النَّهَادَ وَجَعَلَ اللَّيْلَ لِبَاساً قَرَجَعَلْنَا النَّهَادَ وَعَاشِناً ٥٠ رالنِبا ١٠-١١>

ببل دنہاری کردش ہی عرانی سرگرمیوں کا دائرہ ہے جسسے دنیا دی زندگی استوار ہوتی ہے۔ ساتھ ہی وہی دین سرگرمیوں کا دائرہ بھی ہے جن سے الٹرنغالی کی معرفت حاصل ہوتی ہے اور اخردی زندگی کی ضانت ملتی ہے۔

اور وہ السربی ہے جس نے دات اور دن کو ایک دوسرے کا جانتین بنایا ہراس شخص کے لیے جو مبتی لینا چاہے۔

اس بیےناگزیر ہے کرانسان اپنی صلاحیت کے مطابق کوئی بھی کام کرے اور جس معاشرے ہیں وہ زندگی گزار تاہے وہ اسے وہ کام کرنے پر مجبور کرے .

کاروں کاس بھرے ہوئے جال سے بی عام زندگی کہرواں دواں ہوتی ہے اور کوکوں کی میشت کا نتظام ہوتا اگر معاش حاصل نہو نو کوئی شخص بھی روزہ نماز نہ کرسکے گا۔

دوسرے الفاظين فرائض كفايدى نى كى بىدى فرائض عين كا دجودى كى بير بوسكنا بعد كابندائى دوري كوئى قوم اس طرح زنده رى بوكداس كے افراد كوبہت معولى كوشش سے معاش حاصل بوجاتى بو

بی عناصر اکوشا ہو جائیں گے اور مکل بینین اور نیک اعمال ظاہر ہونے لگیں کے توان ان لامحالا حمان مے مرتبے بیر فائر ہو جائے گا۔

ُ مدیث بی احمان کی تعربیت یہ کو گئی ہے کہ 'آپ الٹر کی عبادت اس طرح کریں گویا آپ اسے دیکھ رہے ہیں اور اگر آپ اسے نہیں دیکھ رہے ہیں تو وہ تو آپ کو دیکھ ہی رہا ہے'' علی میں الٹر تبالی کر ہا مزحد نہ بر کی تصدیر اس اس میں نہ در سے مہت اپنے اور

على بى السُّرِّفالى كِسامن حضورى كاتصوَّراسے بورے اسمام اور خوبى كے ساتھ اسجام دينے برا بھادے كا- يكى موہوم طاقت كاتصوِّر نہيں ہوگا بلكه البيد وجود كاتصوّر ہوگا جو قائم وجود كي سے بيم ينصوَّراس كے تى كو تجفي برآمادہ كے۔

اب اگراَدی بین احماس کا میر تنبه بیدا نہیں ہونا تو دوسرے مرتبے سے بنیجے نوجائے گانہیں یعنی بیراحباس کرالٹر تعالیٰ اس کی اوراس کے آس پاس کی ہرچیز کی نگران کررہاہے۔ عبادت بیں دوقعم کے اعمال شامل ہوتے ہیں۔

ا عین فرائفن، جبر مکلمی ایم عائد ہوت ہی ادر بر بر فردان کی ادائی کے سلطیں جابدہ ہوتا ہے۔

۲- وه فراتف جن محسلط میں معاشرے کواجنای طور پر جوابدی کرنی ہوگی اور اگر معاشرہ انجبیں ادا تہبیں گزنا تو اس کے تمام افراد فابلِ طامت ہوں گے۔ فقہار کی اصطلاح بیں انھیں فرض کفایہ کہا جا ناہیے۔

عین فرائف میں نتمام انسان برا بر ذیتے دار ہوتے ہیں روئے زمین برکئی بھی انسان سے نہ تو سنسا ز سافط ہوسی سے نہ اسے مِثْلاً زنا کی اجازت دی جاسکتی ہے۔

کونکوالفن کامقصد برنفس کا تزکیه سے ان کے نیجری نفس کا تزکینہیں ہوسکا۔ اس میسے دہ فرمن عیں ہے۔ فرض کفایہ کانعلق بنیا دی طور بران صلاحیتوں سے ہونا ہے جو مختلف افراد بیں مختلف در ہے کی ہوتی ہیں بھر مختلف افراد کے رجحانات مختلف ہوتے ہیں معاشرہ تھی قائم رہ سکتا ہے جب ہر فرد وہ فریضہ انجام سے جے وہ بخوبی انجام دے سکتا ہے۔ اگر سب لوگ کیاں ہو جا میک تو شخارت کون کرے گا؟ اسی طرح سب لوگ صنعت کار ہو جا میکن تو کھیتی کون کرے گا۔ ہر کام ہر شخص سے بیے دشؤار ہے۔ فرد کی اصلاحیت ورجحان کے لحاظ ہی سے کام بھی ہیر دیجے جانے ہیں۔

کاموں کی تیقیم خود بخود ہونی ہے اور معائزے کی صلحتیں اسی طرح بوری ہونی ہیں اگر کو تی معاشرہ اس کا انتظام نہیں کرتا تو وہ نفضان کے سلسلے ہیں جو ابدہ ہوگا۔ اورنماز کس فرق انزائے کرنمازروزہ کی ادائیگی ہر خص کے بیے لازی ہے اور فرض کفا برکی ادائیگ ان لوگوں کے ساتھ خاص ہوگی جواس کی اہلیت دکھتے ہوں۔

کوئی ننخص اگر ایک بینتیہ کے بیے نا موزوں ہے توکسی دوسرے پیننے کے بیے موزوں ہوگاادر ایسے اس کامکلّف نیا یا جائے گا۔

اور حب کسی شخص کو کسی اجنای فرض کے بیے جُن لیا جائے و دہ نوراً ہی اس کا دیا ہی جابدہ ہو جا نا ہے جیسے روزہ نماز کے بیے جو ابدہ ہے۔ اس بیٹی بین احمال ولیا ہی ہو کا جیسا نماز ہیں احمال اسٹر نعالی کی عبادت کھیت ہیں بھی وہی جیٹیت رکھی ہے جو مبحد ہیں۔ کا رضافہ ہیں بھی اس کی عبادت اسی طرح کا در صرد کھے گی جیساسی وطواف میں۔

مبادرے ای طرح و درجہ دسے بیابی حاد سے بیافت میدان جدو ہے۔ میدان جدو جہد کے بیے طافت حاصل کرنے کی غرض سے بیٹ بھر کھا نا دیا ہی تواب رکھتا ہے جیباروزہ کے بیے کھا نا نرکھا نا۔ اطاعتوں کی شکیس بہت سی ہیں اوراحان کا مقام بے صدوبہ انہا ہے۔ نمام کا موں کوحن و خوبی کے مانخدانجام دنیا روئے زمین پرانسانی دجود کا مقصد ہے۔

نہایت بزرگ وبرتر ہے وہ جس کے باعق بس (کائنان کی) سلطنت ہے اور وہ ہر چیز پر فدر رکھتا ہے جس نے موت اور زندگی کوا بچاد کیا تاکہ تم وگوں کو آزماکر دیکھے کتم یں سے بہتر عمل کرنیوالاکون ہے

نَبَارَكَ الَّــنِى بِيكِ هِ الْمُلْكَ وَهُـوَعَـلَى كُلِّ شَكُمُّ مِتَــلِهِ الْمُلْكَ اللَّـنِي كَنَطَقَ الْمُوسَ وَالْمَحَبَاةَ لِيُلْوُكُمُ الْكُمُ آكُمُنُ عَكَدًّ- (اللك ١-٢)

چونچانان روئے زبین برالسُّرْنَعالی کا فلبفه معاوراس کے نفرفات بی اس روح اعلی کا الرّبونا چاہیں۔ اس بیے جواس بی بھونی کی کئی تفی ۔ اس بیے احمان کا تنہونا چاہیں۔ سے جواس بی بھونی کئی تفی ۔ اس بیے احمان کا تنہونا چاہیں۔ اسکین کُلُ سَنَی مُر خَلَقَهُ دالسجدہ ی

اى بيه الله تعالى كويه بات بيند ہے كەانسان سے جو كچھ صادر بو دەخس ونوبی سے بهره مند بود اس بېرى كوئى عيب وننص نه بوء

اگروہ کھانے کے بیہ کوئی جانور بھی ذیح کرناہے نوخوبھورتی اور نرمی کے ساتھ ذیح کرنا چاہیے۔ حضرت عرش ن الخطاب نے ابک شخص کو دیجھا کہ وہ ذیح کرنے کے بیے ابک بکری کو بیکرہ کر کھیلٹتے ہوئے سے جار ہا ہے تو آب نے فرمایا۔ تمہار ابر اہو اسے موت کی منزل تک خوبصورتی کے ساتھ سے جاؤ۔ ۹۱۲ ورلوک محدود دائر سے بیں عمرانی جدّ وجہد کے بعد نماز روز ہ جیسے عیب فرائض بین شغول ہوجاتے رہے ہوں۔ اوركومون كم مقابله بب افرادكي زندكي بين اس كاتصور زياده آسان رما بور احمان ہر چیزیں لازمی ہے

ابك آدمى ابباكرسخنا ب كرجند روشيال كفاكراور عول كبروسين كركسى وبران باآبا دعاً بي التانغ كى عبادت اس طرح كرك كالاسع ديكورابير-

جس ماحول بین اس طرح کے لوگ پاتے جاسکتے ہیں اس کی ضرور بات اس سے زیادہ نہیں ، بوسکتین کر آٹے کی ایک جو جہ اور ایک سادہ معامتر سے کی صرور بات باوری۔ كرنے والے بعض معولى كام بول.

لیکن اسلام اس ماحول سے بیے ساز کارنہیں ہے بلکاس کا وجود بھی باقی نہیں رہ سکتا۔

اسلام اکم خانفای رہائیت کا مذہب ہونا تو کئی گوشٹمیں بڑے رہ کراور کی طرح کی زندگی پر تناعت كرلتبالبكن اسلام زندكى برغالب آنا جابتا بصاوراس كى كى كو دوركرنا اورسركتون سينج آزماني كمنا چاہتا ہے۔اس جدو جہد كے بيے بہت سى سركر بيوں انتجر اول اور ذند كى سفت فكن بہت سے علوم و فنون میں مہار نوں کی ضرورت ہے۔

دوسرك الفاظي يكما جاسكنا ب كاسلامى معاس كريد يدين الزيرب كراس ميس مرطرت انسانی نسلوں کے درمیان نمام علوم و فنون کا چرچا اور بول بالا ہو۔ پھران سایہ میدانوں میں مىلمانوں كومېارىت كے اغنبارىسے برنزى ماصل ہو اور دوسروں كے مفابلے بى دہ فاكن ہوں ـ

ان شعبوں میں مہارت درجہ احمال سے اولین تعلن کھنی ہے مثال کے طور پر دیکھئے اگر ملان دواسازى كے ميدان ميں كميونى دوسلىبيوں سے يتھے بيں ملكدان برانحصار كرنے بر مجبور ہيں توكياده اس بياندگ ك دريدخود اين ما تقدابيندين كرماته الهامل كريدين ؟

كياده البيناعلى الموول كوابن بساندگ ك ذرايدخودى شكت سددوچار نېب كريم بير. طباعت كرميدان كويسجية اكروه اس فن بين بيمانده بي توكياده ذرائع ابلاغ برتابو باسكة بين اور مزار ما قارتين كرمامة حفائق كوداضح كرسكة بب

دواران یا طباعت کے بیٹے تھی اسلامی معاشرے براسی طرح فرض ہیں جس طرح روزہ

کلام کومن قوا عدکی مطالبات کی بنا پر بلیخ نہیں قرار دیا جاسختا ہے جب ان قواعد کے مطابق ہو بھر کلام کومن قوا عدکی مطالبات کی بنا پر بلیخ نہیں قرار دیا جاسختا جب ان بر باغذہ کی بھا ہو ۔ مطالبات ہو خواں در کا مطالبات ہو خواں اور سنتیں ہیں جھیں ہر نمازی کو بجس و خوبی جاننا چا ہیے۔ نمازان کے مطابق ہو فوصیحے ہو جائے گی لیکن تب بھی درجہ احمال تاک نہیں بہنچ گی۔ ایسا تھی ہوگا جب نمام حرکات و سکتات میں خوری و خصنوع کی دوج خالب ہواور السیر تفالی بادگاہ بی دل پو سے خوص کے ماخت حامن ہو محمول کے بیات سے موٹر ڈرائیون کے لیے بچے تواعدا در شرطیں ہوتی ہیں۔ ڈرائیون کے مطالب بہت سے موٹر ڈرائیون کے سے کہاں دوڑے مقابلوں بیں حصنہ لینے کے لائن بنا دے بہت کم لوگوں کو حاصل ہوتی ہے۔

احمان کوئی عام علم یا عام عل نہیں ہے یہ نو نام ہے کئی چیز کو کمال کے درعبیں بہنچاد ینے کا اور مسلمان جو کام بھی ہاتھ ہیں ہے اس سے اسی درجۂ کمال کامطالبہ کیا جاتا ہے۔

عادات وعبادات بیب بس اننای فرن ہے کرنیک نبیتی کے ساتھ عادیں عبادتوں میں بدل جانی ہیں بس فرق صرف اننا ہے کوعبادات کے بیئے شریعیت نے طریقے مقرر کردیے ہیں جبکہ عادین لوگوں نے رور زمانہ کے ساتھ ابنے علم و نجر بہ سے اختیار کی ہیں۔

سترلیب نے نمازوں کی ندادادران کی ہدیت مقرد کردی ہے جبکہ زراعت و مرروعات و بغرو کی حد بندی نہیں کی ۔ نمازوں کو اس نے فرض عین فرار دیا ، جبکہ زراعت و غیرہ فرض کفایہ ہیں ۔ سیکن ہر چیز کے نعل سے احمان کے ضروری ہونے ہیں اس حد بندی کا کوئی فرق نہیں ہیڈ نا۔ بس اتنا معلوم ہونا ہے کہ شریبت نے دنیاوی امور ہیں جدت واختر اع کا دروازہ کھلارکھا ہے اور ان اوٰں کو یہ آزادی دی ہے کہ وہ جیسے چاہیں ان امور ہیں تصرف کریں ۔

البته عبادات کومنون طریفوں کے سائفہ پابند کر دیا ہے ان ہیں کسی تنبدیلی کی کنجائش نہیں رکھی۔ اوراسی ہیں جھلائی ہے۔

وہ سارے کام جن سے ہرمیدان بیں قوم کی گاڑی جلنی ہے ان کے بیے مناسب صلاحیتوں والے افراد نیار کرنا ضروری سے ناکہ ہرکام بخوبی انجام باسکے۔

جناب میب بن دارکی روایت ہے کہ بی نے در پیماکہ حصرت عُرضے ایک اونٹ والے کو سرزنش کی اور فرمایا کرتم نے اونٹ براس کی طاونت سے زیادہ بوجھ کبول لادا۔

جناً ب عاصم بن عبیدانسترین عرش کی روابیت ہے کہ ایک شخص نے ذرج کرنے کے لیے بکری پکڑی اور ھیرانیز کرنے سکا نوحصرت عرض نے اسے درّہ سکا یا اور فرما یا کہ تم دوح کو تکلیف پہنچار ہے ، ہو بحری کو بچوٹ نے سے پہلے ھیراکیوں مزیر کرلیا ؟

جناب وہب بن كبيان كى ردابرت ہے كر حضرت عبدالتربن عرض ايك جرداسے كوكى كندى جُكُ مولتى جراتے ديجا جبكاس كے فريب ہى اچى جبكہ تفى آ ب نے فرمايا ، تمہارا بُر اہوتم مولينيوں كويہاں سے ہالور بیں نے رسول الترصلے الترعليہ وہم كو فرماتے ہوئے سناہے كە" ہر ذھتے دار اپنى رعبت كے بالے بن جوابدہ بوكائي" دمندا حرى

اگر کمی فانل سے فصاص بھی لینا ہو نوالبا نہیں کیا جائے اکم بھرم ہونے کی وجہ سے کسی بھی طرح اس کی جان ہے کہ استے اسکے بلکھن وخوبی کے ساتھ حکم خداد ندی نا قذ کیا جائے گا۔

رسول الشرصيل الشرطليه وسلم فرمات بين:

"الٹرتعالی نے ہرچیز کے بیے احمان واجب فرار دیا ہے اگرنم کو قتل کرنا ہڑے تواجی طرح قتل کرنا ہڑے تواجی طرح قتل کرو قتل کرو اور اگر ذرج کرنا ہو تو ابھی طرح ذرج کرو (جب نم بیں ہے کسی کو جانور ذرج کرنا ہوتو) ابنا جھڑا تیز کر سے اور اپنے ذہبجہ کو (جلد) سجات دے دیئے۔ رہنچاری)

"السُّرِنْعَالَىٰ كويه بات ببند ميركنم بسسكونَ شَخْصُ جب كونى كام كرے تواسط و خوبی

کے مانخدانجام دے۔" (ملم)

اورحسن وخوبی اور دہار ہے محض دعوی اور ناواقیبہ سے حاصل نہیں ہوسکتی ۔السّرنسالی نے ہرکام کے بیے چلہے وہ آسمانی ہو یا زمینی، کچھ فوا عدم فررکر رکھے ہیں جھیں بھھ کراورشق ہم پنجا کر ہی وہ کام صحیح طور پر انجام دیا جاسکتا ہے۔

احمال كحقواعد

کونی بھی شخص درجۂ احمال تک بہیں بہنچ سکنا جب تک ان فواعد کو ابھی طرح سجھ مذیے اور پوری مہارت کے ساتھ انجام دینے کی صلاحیت بہم نہینجا ہے۔ اس کا منطلیم کی دادرسی من کی مدد اور طلم بستم کے استیصال کے بیے ایک گھنٹہ بیجیٹنا برسوں کی نفلی عبادا سرسمنت سے م

جن برشهوت كا عليه واس سريد دوزه ركضا ديگر نفلي عباد تول سے بهنر ہے-

بس پر ہوت کا مسبہ دہ کا سے مردوں ہے ہیں۔ دیکھیے رسول السر صلے السر علیہ وسلم ایک طرف حضرت فالکوئن ولیدا ور حضرت عمر فون العاص وغیرہ کو تو حکومتی ذیتے داریاں سو نبینے ہیں اور حضرت ابو ذر سے فرمانے ہیں جبیں بنہ بس تمہیں کمزور یا آبوں اس بیے نتمہا رہے بیے بھی وہی بیند کرتا ہوں جو خود اپنے بیند کرتا ہوں کسی دو آدمیوں کی سرداری بھی بنیول نہ کرنا نہ کی بنیم کے مال کی ذھے داری فبول کرنا "

بهرانيس روزه ركھنے كى برايت فرمائى اوركها كراس كاكونى بدل بنيس-

ایک دوسر شخص کو ہدایت فرمانی کیفقتہ نہ کیا کرو۔

ابک نیبر کے خص کو ہایت دی کواس کی زبان برابر ذکر البی سے تر رہا کرے۔

اورجب السُّرنغالي كسى بندے كو درجَه كمال لك بهنجانا چاننا ہے تواس كى فطرى صلاحيت كے

مطابن اس کے بلیے آگے مڑھنے کامونے فراہم کر دبتاہے یہان لک کدوہ درجہ امتیاز تک پہنچ جا تا ہے۔

جسے کسی مربض کو پیٹ کے در دکی شکایت ہو اوراس کی دوادے دی جائے تواسے فائدہ ہوگا اور سرکے در دکی دوادے دی جائے تو فائدہ نہیں ہوگا۔

بخل دہلک بیاری ہے اسے سوسال کاروزہ مناز بھی دور نہیں کرسکا۔

اسی طرح خواہشِ نفس کی ہردی اورخود بیندی کا مرض کرتے وکر سے نہیں جاسختا یہ بھاری تواسی وفقت دورہوگی جب دل میں اس کی مخالف چیزداخل کی جائے۔ اگردریا فت کیا جائے کروٹی زیادہ اہم سے یا بانی ؟ توجاب ہی ہوگا کروٹی اپن جگہ زیادہ اہم ہوگی اور بانی اپن جگہ ۔

يبى عال مخلف عبادات كاب

ذاتى واجنماعى بحلائي

عام لوگ زندگی کی عام ضرور آن اور ظاہری چیزوں میں کھنے رہتے ہیں وہ عام طور براہنے حال کو بہتر بنانے بابر قرار رکھنے کی فکر ہی رہتے ہیں ان کادائر ہ فکر محدود ہوتا ہے۔

امام تناطِی کہتے ہیں کواس کے بیے و ومرط ضروری ہیں۔ ایک عام تعلیم کا، دوسرا فاص بیّاری کا رائٹہ نتا کی مخلوق کواس عال ہیں بیباکر تا ہے کہ وہ دنیا وآخرے کی این صلح تی ہوں ہوتی ۔ وَاللّٰهُ اَنْهُ مُونَ مُنْهُ وَ وَمُنْ اللّٰهِ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰمِلْمُلْمُ اللّٰمِلْمُ اللّٰمِ اللّٰمِلَ

پھر تدریجی طور برلوگوں کی نعلیم فنزیب کا انتظام کرتا ہے کبھی الہام کے ذریعہ، جیسے نوزائیدہ بچے کو دو دھ پینے کا طریفہ سکھانا کبھی نغلیم کے ذریعہ کہلوگوں سے کہا گیا کہ وہ نما م ایسی چیز بس پکھیں جن سے اپنی ضروز تیں پوری کر کیس اور نفضانات سے برج سکیں اوراس کے بیے ان بین فطری ساتیں رکھی گئی ہیں۔

بھر جیسے جیسے علم سکھنے کا سلسلہ آگے بڑھنا ہیں انسان ا بینے طبعی رجمان کے مطابق مختلف علوم و فنون میں اپن نوجہ خاص کرلیتا ہے اوران ہیں مہارت حاصل کو ناہیے 'کوئی ادب میں گوئی سائنس میں ، کوئی شخنیکل کاموں ہیں کوئی کھیل کو دہیں 'کوئی سیاست و فیادت میں و غیرہ و مخبرہ ۔

صیح تربیت کا تفاصل ہے کہ انسانوں کے دجانات کے مطابق ان کی صلاحیتوں کو ہروان ہیڑھایا جائے تبھی وہ درجہ کمال کک پہنچ سکیں گے ادر مختلف ذیتے داریاں سنبھال سکیں گے اور م رکام ادر بیشیر کے بیے کچھ لوگ انجام دینے دایے فراہم ہوں گے۔ ادر بہ فرض کفا یہ ہے۔

یمی حال انبان کی ذہن ومعنوی تربیت کا بھی ہے۔

علامه ابن قيم فراتے ہيں:

ایک مالدارجو کافی دولت رکھنے کے باوجود سنجل کی وجہ سے خرچ نہیں کرنا چاہتا ،اس کا صدنہ وایٹار کرنا، رات دن نفلی نماز روز ہ کرنے سے بہنز ہے۔

دہ بہادرجس کی شجاعت سے دشمن خوت کھا نا ہو، اس کا جہا د کرناا ورمیدانِ جنگ ہیں کھڑا ہونا نفلی جے، روزہ اورصد فئر کرنے سے بہز ہے۔

جو عالم سنت، حرام وحلال ادر نیکی دیدی کی جیزوں سے واقف ہواس کا لوگوں بیں ماجل کر انھیں سکھانا عز لن نشینی اور نفلی عبادات سے سہتر ہے۔

وہ ماکم جے السرنالی نے بندوں کے درمیان فیصلے کرنے کے بیے ذمتہ دار بنایا ہے،

ذكرانسان كى دات سے دُوركوئى نفسيانى نائز يادنيادى دندكى سے بنطق كى دہم ونخيل كانام نہيں ۔

السُّرْنُوالْ ابک لمحرکے بیے تھی انسانوں سے دُور نہیں وہ جہاں بھی ہوں ان کے ساتھ رستا ہے۔ اس بیے بہی مناسب ہے کہ اس کے وجود کو محسوس کیا جائے ، لوگ جو چاہیں کریں مگراس بیتین کے ساتھ کہ وہ السُّرِنْ ذالی کے سامنے ہی ہیں کھی اس کی تھا ہوں سے اوجول نہیں ہوسکتے۔

فَلْنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْم وَمَاكُنَّا غَائِدِينَ٥ کیم ہم خود بور معلم کے ساتھ ساری سرگزشت (الاعراف ٤) ان کرما منے شکر دیں کے آخریم کہیں عائب توہیں

الشرنعالى كى بادبهتر بن عبادت ہے ذبان بر جادى ہونے والے بہتر بن كلمات ذكر كے ہى ہو نے بن ، دلوں بن جاگر بہونے والی سب سے پاک جیز ذكری ہے بہي الشرنعالی سے براہ راست نعلق كى بخى ہے انسان كے دل بن جسے بى ذكر طوہ نما ہونا ہے اوراس كے ہونٹ ذكر سے بلتے بہن الشرنعالى كى نائيد ونصرت كا دروازه كھل جانا ہے جسا كحضرت ابودر كى روايت بن سے كہ :

"بیں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ مجھے یاد کرتا ہے اور میرے ذکر سے اس کے ہونے مین مین کے ساتھ ہوتا ہوں جب م ہونٹ بلنے ہیں؛ (ابن ماجہ)

حصرت عبدالله ابن عباس سے دوابت ہے کدسول الله صلے الله علیه وسلم نے فرمایا ؛
"جسے چار جیز بی مل گئیں اسے دنبیا و آخرت کی محلائی مل گئی '' شکر گزار دل ، و کر کرنے والی زبان و آخرت کی محلائی مل گئی '' شکر گزار دل ، و کر کرنے والی بدن اورابسی بیوی جواس کے بلے خود اپنے بدن اوراس کے مال کے خاتی سے کوئی برائی نہ چاہے۔ د طبرانی ،

ذکراللی کے سلین سالحین نبر دَست کوشش کرنے رہے ہیں اوراس سے اپنے دل و دمانع کواس طرح مربوط کرنے رہے ہیں اوراس سے کنارہ تی کا در دمانع کواس طرح مربوط کرنے رہے ہیں کرنے وزندگی کے ہنگاموں بن کھی اس سے کنارہ تی کا در نزری سے نمافل کیا۔ انھوں نے دکراللی کوا حمال کے مرتب سے نمافل کیا۔ انھوں نے دکراللی کوا حمال کے مرتب سے بینجانے والا تیز راسنہ سمجھا جو زندگی کی تمام ترمفید ومضر سرگر میوں اور خلوت وجلوت ہیں اسے اپنے سے مخرف نہیں ہونے دنیا۔

آب دنیا کے مختلف حصوں میں جاری منگاموں اور ماکل کا جائزہ لیجیے توان کی گینت پر ذانی خواہنات کی بھیل کے بیے لگ ود وی کارفرمانظ آئے گا۔

اس شور بنگامه بس ایمان کی منطق دب کرره کئی ۔

منکرِ خلا لوگوں کامعاملہ نو ظاہر ہی ہے عام مسلمانوں میں بھی خداکی معرف بخفی سی رہتی ہے جو کھی کھی انھیں مبحدوں نک بہنچاد بن ہے یا کھی کھی حرام چیزوں سے روک دین ہے لیکن ہوں زندگى مين سى كى نمايان چھاپ نظر نہيں آتى ـ

اسى بيالسِّرنالى نا بين بندول كواس بات براتجادا بيك دواس عام دين خفنگي كي مزاحت كري اور دنباكي تعلوانے والى چيزوں كے با دجو داسے يا دكرنے اور دنباكى برا بنا نبوں اور الكيون بساس كي ذات سے روشن حاصل كرنے كى كوشش كريں .

جی ہاں! بد صروری سے کہ لوگ اپنے آپ کو ڈو بنے سے بچا بین اوراس کے بلے سوائے اس کے کوئی داستہ نہیں کہ التیزنعالی کازبادہ سے زیادہ ذکر کیا جائے اس کے اسمائے حنی کو ذہن نشبین ر کھاجائے اور ہرو فت اور ہر حال بی اس سے گہر انعلق رکھا جاتے۔

السُّرِنْعالى كا ذكر برابركوت رسنة كى بداينوں بين بين داز بنها ب ـ

وَاذْكُرُ رُّبُكُ فِي نَفْسِكَ نَضَرُّعِا وَّ فِيُفَةً قَدُوْنَ الْبَحَ هُرِ مِسْنَ الْقَوْلِ بِالْغُلُّ قِ وَالْاصَالِ وَلاَتُكُنُ مِّنَ الْغَافِلِيُنَ ٥ (الاعراف ٢٠٥) بِياً اَيْشَاالَّذِبِينَ الْمَنُوا اذْكُرُواللسِّدَ

ذِكُسَ كِنْثِيرًا قَسَبِّحُوهُ كَاكُرَةً وَّاصِيلًا

والاحزاب ١٧١-١٢١)

فَإِذَا تَضَيْتُمُ الصَّلَوةَ فَأَذَكُرُوا اللَّهَ قِتِيَامًا ۚ قَتُعُوۡدُا فَعَلَىٰ جَنُنُ بِكُمْ ـ والنساء ١٠٠٠)

الے بنی اینے رب کو صبح وشام یا د کرو دل ہی ول میں زاری اور خون کے ساتھ اور زبان سے تعى بلكى أواز كے سائخہ تم ان لوگوں بیں سے نہوجاؤ جوغفلت بين پڙي ٻوٽين.

اے لوگوجو ابمان لائے ہو، السر کو کنزن سے بإدكرو اورصبح وتنام اس كأبين كمترير

بجرحب نمازسے فارغ ہوجاؤ تو کھڑے اور بيبظي اور لبيته مرحال بب التركو با دكرت ربو.

### كرن سے يادكرو أوقع ہے كنهيں كاميابي

دالانفال - ۱۲۵

التُّرْنَعَالَيٰ كِي بِادِ السيمِ مِرَكِ مِي مُمَامِ مِرَاهل بِينَ خَاصِ طُور بِيرِجنگ كَى شَدِّت، وَثَمِن مِرح آنے، فنخ کے آثار کی دوری اور دوستوں کے شہیر موکر کرنے اور زخوں سے جور چور ہونے کے

ان کی دعابس برحتی کر"اے ہمارے رب ہاری غلطیوں اور کو ناہبوں سے درگزر فرما ہانے کام یں نترے صدود سے جو کھے نجاوز ہوگیا اسے معان کرفے اور ہمانے فدم جمانے اور كافرول كرمقابلي بهارى مددكرة نفركارالله نےان کو دنیا کا تواہ بھی دیا اوراس سے مہتر وأب توابراً خرت بمي عطاكيا النّركواليي بي نیک عل لوگ بیندہیں۔

وَمَا كَانَ مَتَوْسَهُمُ إِلَّا أَنْ قَالُوْا رَبِّنَا اغْفِ رُلَنَا ذُ نُـُنُ مَنَا وَاسُرَا فَنَا فِيُ آمُهِ نَاوَتُبِتَّتُ أفتُكَ امَنُ أَوَانُصُرُبُ اعَلَى الْقَوْمِ الْكَفِيرِينَ ٥ كَأَتُهُمُ اللَّهُ تُوكَبَ السِنُّ سُيَا وَحُسْنَ حَوَابِ اللَّ خِرَة ﴿ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُسْنِينَ -رآلعمل ١٢٤ - ١٢٨)

جی بان! الله تنالی احمان کرنے والوں کو سیند کرتا ہے اور الله تنالی کی وشنودی کے لیے

یامردی کے سانفکیا جانے والا یہ جا داحان ہے اور وہی حدیث کران الفاظ کاسب سے زیادہ مصداق ہے كورنما يغرب كى عبادت اس طرح كروكدكويا نم اسے دىجھ رہے ہواوراكرنم نهيں ديكه رب توده في تهين ديدي رباعي

كون كمتلب كالترك راهب انفاق وكواللى بنيس بدية على وكرج مل كابنامقام ادر زبان کے ذکرسے \_\_ چاہے وہ حضو زفلب کے ساتھ ہی کیوں نہو نے ادہ بلند فرنبہ ہے۔ ہزار ہالوگ مال کی مجت بیں کیا کیا نہیں کر گرزنے۔

بسااه قات وه الشرنعالي كے حفوق اوراس كى فائم كرده حدود و بدايات كومي فراموسس كربيطية إي اوربا اوقات وه زياده سے زياده مال كى طلب بيع تن وبھلائى كى بہت بي بالآل كويامال كر ڈايتے ہیں۔

يبان بنم ذرارك كرايك شبه كاازاله كرناچا بي كي جس سع بهت سعوك دهوكهات ربيم بي - فركواللي اوراس كراعلى معانى سيرانسيت ادراس كنتيم برى بيدا بون والصفائظب في الحين كويه محضة برآماده كرديا كه ذكر الني دربين بالمذخود مفصود بالذات بعيانيه وه دیگر چیزوں سے بے نباز ہو گئے اور انھیں برگمان ہونے لگا کداحمان کامرننہ اس سے حاسل ہوتا ہے۔ان کی اس غلط قہمی کو شایر حصرت الوالدردار الله کی اس ردابت سے بھی نقورت ملی ہوکہ:

رسول السرصل الشرعليدولم فرايا بكيابس تنهيس اسعمل سية اكاه نكردول جوتنها ك اعمال میں سب سے بہتر، نمہارے بر در د گار کے نز دیک سب سے باکیزہ ، نمہارے درجات کو سب سے زیادہ بلند کرنے والا اسونے چاندی کوخریح کرنے سے زیادہ انچھا اور اس سے بھی بہتر ہے که دستمون سے تنہارا سامنا ہوا درتم ان کی گردن مار واور دہ تمہاری کردن مار بی ب

وكون في عوض كيا : كيون نبين يارسول السرر!

آپُ نے بنرایا : التُرتعالیٰ کا ذکر۔

حضرت مناً ذكهتية أب جس نه الترنيالي كاذكركبا وه كوئي غلاب اللي مذيح يكار منداح يب عنبل» اس مدیث کی تنکذیب مفصد تبین بلاس کو کمرانی سے تھنے کی ضرورت ہے۔

کون کہنا ہے کو الشرنعالی کی داہ بس جہاد کرنے وا کے جابدین ذاکریں کے مفابلہ بی ایک دوسرا گروہ بب ادرا بھیں میزان کے دوسرے بلوے بب رکھا جائے گا اور یہ کہ یہ بلوا دوسرے بلوے سے

النُّر ك راه مي جهاد تو ذكر كا اعلى نرب درجه ب النُّر كي راه بي جهاد كرنے والاشخص نديم غودابیندرب کوجانتا ہے بلکہ دہ اس معرفت کوزند کی بیں بوکراس دفت کے اپنے خون سے اس کی آبارى كرنا ما سام جب نك ده رسي بروان نجره مات.

مجابد فوایوی چوٹ تک وکرالی میں ڈوب کردوسروں کوالٹر نعالی کی یاد ولا اے۔

اسے دونوں سے کروں کے مرکبیر کے وقت اپنے رب کی یاد آتی ہے کہو بحد الملاق فرا المے: يْاً البَّهَاالَّ نِينَ المَنْوُ الدَّالْقِيتُمُ الدَّوْلِيَ المِنْوَا الدَّالِقِيتُمُ الدَّوْلِيَ المِنْوَا الدَّالِقِيتُمُ الدَّوْلِيَ المِنْوَالِ المَنْوَا الدَّالِقِيتُمُ الدَّوْلِيَ المُنْوَالِ المُنْوَالِينَ المُنْوَالِ المُنْوَالِ المُنْوَالِ المُنْوَالِ المُنْوَالِ المُنْوَالِ المُنْوَالِينَ المُنْوَالِ المُنْوَالِ المُنْوَالِ المُنْوَالِ المُنْوَالِينَ المُنْوَالِ المُنْوَالِ المُنْوَالِينَ المُنْوَالِ المُنْوَالِينَ المُنْوَالِينَ المُنْوَالِينَ المُنْوَالِينَ المُنْوَالِ المُنْوَالِ المُنْوَالِينَ الْمُنْوَالِينَ المُنْوَالِينَ المُنْوَالِينَ المُنْوَالِينَ المُنْتَمِينَ الْمُنْوَالِينَ المُنْوَالِينَ المُنْوَالِينَ المُنْوَالِينَالِقِينَ الْمُنْوَالِينَالِقِينَ الْمُنْوَالِينَالِقِينَ الْمُنْوَالِينَالِينَ الْمُنْوَالِينَ الْمُنْوَالِينَالِينَ الْمُنْوِلِينَ الْمُنْوَالِينَالِينَ الْمُنْوِلِينَالِينَ الْمُنْوَالِينِينَ الْمُنْوَالِينَالِينَ الْمُنْوَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِين

فِئَةً فَاتَبْتُوا وَاذُكُنَّ واللُّهَ كَشِيرًا مَهُ المُهُ السُّركِ

ہموسکتا ہے جاہے وہ کوشد گیر خانقاہوں میں ہو یا تھری مجلسوں ہیں۔ اسی بیے اذکار کی کٹڑٹ اور زیادہ سے زیادہ نسبیحات کونر جسے دینے لگے۔

ہم کمی فابلِ احترام عبادت کی فدر دمنزلت گھٹانے سے خداکی بناہ چاہتے ہیں اور اس سے دُعاما بھتے ہیں جیبا کہ اس نے اپنے بی کی زبان ہیں ہمیں سکھاباہے کہ ؛

"اے السرابیے ذکروشکر اور بہزی عبادت کے سلسلے بی ہماری مدو فرمائ

تاہم ان بزرگوں کے ملک کو بند کرنے والوں کوہم اس طوف متوج کرنا فرد جا ہیں گے کہ اصان کام نزیداس سے زیادہ صحیح اور صراط متقیم سے فریب تر ملک کے دریعہ حاصل کیا جا سخت ہے۔
ابن عطار السّر سکندری جوا کابر صوفیائے اولین ہیں شار کیے جاتے ہیں۔ ذکر کا سوق و دلانے ہوئے فرمانے ہیں کہ حضوری قلب نہ حاصل ہونے کی صورت ہیں بھی ذکر نہ چھوڑ و کیو یکی بی خفلت زیادہ سنگین ہوگ ۔ ہوسکتا ہے السّر نعالی غفلت قلب کے ساتھ ذکر کی وجسے بیدادی قلب کے ساتھ ذکر کے مرتبہ تک اور فکر کے مرتبہ تک بیدادی قلب کے ساتھ ذکر کے مرتبہ تک اور حضوری قلب کے ساتھ ذکر کے مرتبہ تک بینہ یا ہے اور حضوری قلب کے ساتھ ذکر کے مرتبہ تک بہنچا ہے اور یہ السّر نعالی کے لیے کھے بھی و شوار نہیں۔

ابن عطارالنٹر کاخیال ہے کہ آد می کو دکو ترک نہیں کرناچا ہیے چاہے اس کادل کسی اور چنر میں مشغول کیوں نہو کیو نکے ذکر ہر مداومت اسے اعلی مرانب تک بہنچا ہے گی۔

جب النیزنعالی کی عنابیت ہروقت انسان پر ساندنگئے ہے تو یہ کتی بری بات ہو گی کہ وہ اسے فراموش کردے پااس کی با دسے اکتابہ ہے محسوں کرے۔

کمجھی انسان محض زبان سے ذکر کو بے فائدہ تجھ کر اسے جیوٹر بیٹھتا ہے جبکہ اسے برابر ذکر برزفائم رہنا چاہیے کیونک اس کا انجام مبہتر ہے اور اگر بیفرض بھی کرلیا جائے کہ ایب نہیں ہے تو بھی چپ سینے سے وکر مبر حال مبہتر ہے کیونکہ ایک عضو کا بھی السر نعالی کی اطاعت بیں مشغول رہنا اس کی نافرانی سے روکتے کا ذریعہ ہے۔ بچیر جب ذکر کی مداومت ول سے غفلت کے بر دے چاک کر دے اور انسان کے سٹعور واحیاس کو بیدار کر ہے۔ تب تو وہ زبان ددل دونوں سے ذکر الی بیں منہمک ہوجائے گا۔

ابن عطارالسّٰرانسان كوغفلت كى حالت سے بچانا چاہتے ہیں كركہیں وہ محض زبان سے ذكركو نيتج

اگر مالداروں بن کوئی ایساملتا ہے جو مال کے حصول اور اس کے خرچ کے سامیں اپنے دب کو یا د کرتا ہے اور سجلائی کے کاموں میں خرچ کرتا ہے نو کیا وہ ذاکر بن کی صوب اول بین نہیں ہوگا۔ قرآن نے انفاف کو ہی اس آبت میں ذکر فرار دباہے:

اے لوگو جو ایمان لاتے ہو تمہارے مال ادر تمہاری ادلادی تم کو الٹرکی یاد سے غافل نرکردیں جو لوگ ایماکریں گے دہی خمارے بیں دہنے والے ہیں جورزق ہم نے تم کو دیا ہے اس بیں سے حریح کرو قبل اس کے کم ہیں سے کسی کی موت کا وقت آجائے اور اس و نت وہ کھے کر" اے میرے رب کیوں نہ نونے مجھے تھوری سی مہلت اور دیدی کر ہیں صدقہ د تباا ورصالح کوگوں ہیں شامل ہوجانا ۔ اِيَّا النَّيْهَ اللَّهِ يَنَ الْمَنُوا لَا تُلْهِكُمُ المُوَالكُمُ وَصَنْ وَلَا النَّهِ وَمَتَ لَا اللَّهِ عَلَى اللَّهِ وَمَتَ لَا اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ مِنْ قَبْلِ اللَّهُ الْمَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَيْكُمُ الْمَا وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُ الْمُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِقُولُ اللَّهُ وَالْمُوالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُ اللَّهُ وَالْمُوالِمُ اللَّهُ وَالْمُوالْمُ اللَّهُ اللْمُولِقُولُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُولِقُولُ اللَّهُ وَالْمُولِقُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ وَالْمُولُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُومُ الْمُولُومُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُومُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُومُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمُ الْمُوالِمُولُومُ الْمُؤْمُ الْمُؤْم

رالمنافقون ۹ - ۱۰)

ندکوره حدیث کا واحدمطلب پر ہے کہ مجرد ذکراس جہاد سے افضل ہے جس میں مالِ غینیت کی محبّت اور تنہرن کی طلب بھی شامل ہواسی طرح اس انفاق سے بھی افضل ہے جس میں احمان خنا کا اور ربا کاری بھی شامل ہوں ۔

یعنی عدیث کامقصد ہے السُّرِ تعالیٰ کے ذکراور السُّر نعالیٰ سے طلب کے ذریعہ نفس کا تزکیہ۔ وہ پاکیزہ نیت کو گندے عل سے بہتر فرار دینی ہے اور یہ صبح اور تن ہے کیونکہ نیک اعمال ہیں جو آفیتیں شامل ہوجاتی ہیں وہ السُّر تعالیٰ کے نزدیک ان کی فدرو فیمٹ ختم کر دیتی ہیں اور معاشرہ کے بیے اس کے فوائد ختم ہوجاتے ہیں ۔

## مطلوب ذكر كي حقيقت

یجھی صدیوں ہیں بہت سے سلمانوں نے ایباسجھا کہ ذکر کے دوسرے مل کے مفابلہ میں اسٹر نعالی کوزیادہ راضی کرنے والا ہے یا پر کدا حیان کا درجہ طویل ذکر سے ہی حاصل

سائقەفردا دىمعاننرە كا دىجە دىم لەطىپ-

کوئی جذبہ کھڑک سخاہے لیکن اسے مدود کے اندر رہنا چاہیے۔

ہماس مالت كوفاكانام دينا بھى بندنہيں كرتےكيونك يتبربعض وكوں كے بيابي دات

سے کنارہ کئی کا ذرابیہ بن جبی ہے۔

کچھلوگ اسے وحدت شہود کا نام دیتے ہیں تاکہ وحدت وجود کی خرافات کی نفی کریسکیں۔ ابن عطارالتُدى نبير صبح بونے كے بادجود اسى طرح كى منوع چيزول كاراسته بمواركرتى

مع چانچ ہم دیجھتے ہیں کدان کی عبارت کی نشری کرتے ہوئے ابن عجیب تھتے ہیں ؛ کہ

الرنم حضوري فلب كے ساتھ ذكر بر مادمت كروكے أوالله تنعال تنهيں مذكور كے علاوہ

مردكرسے دوركردے كاكبونكة نمها سے دل بر نور تيا جائے كا درب اوقات مذكور كا نور إنافريب تعصائے کا کہ ذاکر نور میں ڈوب جائے گا اور ہر ماسواسے دور ہوجائے گا بہان تک کہ ذاکر مذکور،

طالب مطلوب اورواصل موصول ہوجائے کا اور یہ السرنعالی کے لیے دشوار نہیں۔ آگے تھے ہیں:

«ولول سے اللّٰه تعالى كافكركر نے والے ابن ذبانوں سے اللّٰه تعالى كے ذكر كى حالت بي تاركبن ذكرسے زيادہ غفلت كاشكار يونے بين كبونك ذبال سے ذكر وجودِ نفس كامتفاصى بوتا ب

اور پرتنرک ہے اور شرک غفان سے زیادہ براجے ۔

ہم اس پوسے کلام کو بچسرمتر دکرتے ہیں بلکہ سمجھتے ہیں کدابن عطاراللہ کی مراد ہر کر بینیں

تقى واكر نطى طور بر مذكور نهين بوسكنا -

اور مخلوق جب یر محسوس کرے کہ وہ خالق نہیں ہے تو یہ توجیز نہیں شرک ہے۔ حقیفت بہے کصوفیہ کی عبار اول میں اس طرح کی گنجلک بافول نے ہی کیدائے فائم کرنے

برجبوركياب كرايى عبار نول كى چا ج جنى تشريح كى جائے اور حفیقت كے بجائے مجاز برمحول كرنے

كىبات كى جائے الفن تعليم وتربيت كميدان سے دورى ركفا چاہيے۔

كناب وسنت بين جس احمال كاذكر آيا ب وه اس ذاتى استفراق اوراس كرے فور وفكر جں میں کھی کھی انسان اپنے آپ سے بھی سیکانہ ہو جانا ہے ۔

ملمان\_\_\_ اگرالٹراوراس کے دسول کی اطاعت کرتا ہے \_\_ توکنی محدود

29 سمجھ کر زندگی کے ہنگاموں ہیں بالکل ہی کھو کر نہ رہ جائے اوراس کے دل بیں کھی ذکر اِلٰہی کا خیال

يە دېبىن صوفى جىب حالت استغراق كى طرف ماكل كمنا چاہتے بى استغراق كى حالت، يوتى

، عام زندگی بس بھی استغران کی کیمینیت انٹر انداز ہونی ہے۔

ایک آدی آب سے فریب راستہ ہم جارہا ہوناہے آپ اُسے بلندآ واز سے بکارنے ہیں ایک آدی آب سے فریب راستہ ہم جارہا ہونا مھر بھی وہ مننوجہ نہیں ہونا کیونکہ وہ کمی اور ہی فکر ہیں غرق ہونا ہے وہ اپنے اس پاس سے بے فکر آگے بڑھ رہا ہوتا ہے۔

یں نے خود اپنے آپ براس کا نجربہ کیاہے۔جامع از ہر بب جعد کے روز بیں منبر کے قرب ببیمانها ہزادوں لوگ جمع سنے یں اپنے ذہن ہیں خطبہ کے مضامین نزننیب دے رہا تھا جو کچه بی دیر بعد مجھے دنیا تھا مسجد میں قاری لاؤ ڈاسپیجر سے نلاوے کر رہا تھا، جب ہیں اپنے دہی استغران سے بکلا تو مجھے کچھ خبر نہیں تفی کہ قاری نے کہاں سے تلاوت منٹروع کی تھی گویا ہیں نے اس کی آواز سنی نہیں تھی۔

صالحین بیں ایسے ایک بھی ہوتے ہیں جن کے دل مز کی ہو چیے ہونے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی محبّت ان بین اس طرح جاگزی ہوجی ہوتی ہے کرا تھیں دیر دبر تک کسی اور طرف ملتفت ہی

اس بین تعجب کی بات بھی کیا ہے۔ ایمان کبھی سمندر کی موجوں کی طرح اہریں مارتا ہے محجی بالکل ٹرسکون ہوجا ناہے۔

اہلِ ایمان کی ذندگی میں یہ لمحے عام ہیں۔

مين استفنايا جذب كانام ديبالينه نبهين كزناكيونكه اس طرح كى اصطلاحات نافص بي سوال برے كركبايد لمح بجائے خودمفصود بب ؟

جواب ہے کہ نہیں ریہ حالبن گزرجانے کی ہی منزلِ مقصود نہیں۔

ان حالتوں کوان عظیم کاموں ہیں بدل جانا چاہیے جغیب تنربجت نے تنا یا ہے اور جن کے

اس كبرط سيد كرج تمسترونى اورزبين كي بيدسينية موداس كفن تك جوايك خاص طریفے سے میت کو پیٹنے اور زبین بیں دفن کرنے کے بیے اختیار کنے ہو۔

احمان نمام احوال واعمال كواينے دائرے ميليتاہے.

اسنى تم حب حال ين بھى بوتنے ہواور قرآن ين سے جو كھوساتے ہوا در لوكونم بحى جو كھوكرتے ہواس سب کے دوران ہم نم کو دیجیت رہنے

وَمَا نَكُونُ فِي شَانِ قَمَا تَتَكُوا مِثُ مِنُ قُلُ انِ قُلَاتَعْمُ لُوْنَ مِنْ عَمَلِ اللَّهِ كُنَّا عَلَيْكُمْ شَهُوْدًا إِذْ تُقِينُفُونَ فِيهِ ريونس ٢١١)

### ذکراجتماعی عبادت ہے

مبہت سی آبات کا خاشمہ اللہ تھا لی سے اسمائے عنی پر ہونا ہے جن سے معانی بندوں کے افعال سےمناسبت رکھتے ہوں اوران سے فریب ہول ۔

اس بیں براز بنہاں ہے کو لوکوں کو بیمسوں کرایا جائے کدوہ چاہے جس میدان بیں سر گرم مل

ہول السرتعال کی نگرانی ان سے نہیں ساتتی۔

معرفت البيد كے جلوہ فكى بونے سے بيكى دور دراز كوشدكى فانفاه بامسجدكى محراب بى لازی نہیں بلکہ مومن روزانہ جو دسیوں کام کرتا ہے ان سب میں بیمعرفت اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ (اور ميريمي الخبس سے إو جير لوكر)اللرك نعت وَمَنْ يُبَادِّل نِعُمَةُ اللهِ مِنْ اَبُعُلِمَ پانے کے بعد جو قوم اس کو شقاوت سے بدلنی جَاءَتُهُ فَإِنَّ اللَّهُ شَوْيَكُ الْعِقَابِ ٥ ہے اسے اللہ کیسی خت سزاد بیاہے۔ دالبقى ١٢١١)

اس آیت بین ادلتر تعالی کی رسزادینے والی) صفت مومن کویداحماس دلاتی بے کواس مر السُّرِّعَالَىٰ كَنْ رُّانِيْ ملل ہے اس مید اس سے ڈرتے رہا چا ہیے۔

اورجوالتر برعمروسه ركه وبقياً النربرا وُمَنُ تَيْتَوكُلُ عَلَى اللهِ خَالَ اللَّهِ

زېردست اوردانا ہے۔ عَزِيْ مُرَادِمُ الله و١٢٩ عَزِيْ مُرَادِمُ و١٢٩ بهان النّار تعالى كى دعز برزو حكيم ) كى مفات يداطينان واعتماد ببداكر تى بين كدون كوبر حال

خانقا ہے اندر سند نہیں ہوسکتا۔ اس کی خانقا ہ قربہ بھی چڑی دنباہے جے وہ مطلوبہ دیے داریاں اداکر کے اور ماہران عمل سے سنوار ناہے۔

احان اس کانام نہیں کے عبادات کے کسی ایک جزر کو نوب سنوادا جائے اور دوسرے ان اجزار کو نظرا نداز کر دبا جائے ہے نوائفی عبین اور سنطرا نداز کر دبا جائے ہو ہوسکتا ہے زبادہ اہم اور برنز ہوں۔ احسان تونام ہے فرائفی عبین اور منافر کا بیار کے معاملات کے ساتھ ساتھ عہدہ برآ ہونے کا۔ احسان بیسبے کہ انسانی زندگی بین امر الہی کے حفائق کو مرسم کیا جائے اور زمین کے حالات برآ سمانی رنگ چرو ھایا جائے۔

احمان محص ذکراللی کے نام برکاموں سے فرار کا نام نہیں بلکہ ہرکام کو ذکراللی کے ساتھ سنوازنے کا نام ہے۔

حضرت معادُبُن جبل کی روایت ہے کہ ایک خص آیا اور رسول السُّر علیہ السُّر علیہ وہم سے دریا فت کبا کہ مجاہدی ہیں سب سے زیا دہ اجر کس کو ملے گا؟ آپ نے فر بایا: جو السُّر تعالیٰ کا سب سے زیادہ ذکر کرنے والا ہے اس نے کھر دریا فت کیا صالحین ہیں سب سے زیادہ اجر کے ملے گا؟ آپ نے فر بایا: جو السُّر تعالیٰ کا سب سے زیادہ ذکر کرنے والا ہے۔ اس نے پھر نماز، زکواۃ، جے اور صد قد کے تعلق سے بھی دی سوال دہرایا۔ آپ نے ہر باریہی فر بایا کہ جو السُّر تعالیٰ کا سب سے زیادہ ذکر کرنے والا ہے۔ والا ہے۔ والا ہے۔

حضرت الو بحر<u>س خ</u>صرت عرش فرمایا: دکر کرنے والے ہی سب بھلائی رکئے۔ رسول السر صلے السرعلیہ ولم نے فرمایا: ہاں ۔ (منداحمد بن عنبل)

یہ وہ ذکرہے جواعمال کے ساتھ ملا ہوتا ہے اور جس ہیں استغراق دل مے خلوص ، ما تھد کی دہار اور انتہائی شرافت میں بدل جاتا ہے۔ اور انتہائی شرافت میں بدل جاتا ہے۔

احمان نگران دمثاہدہ کا نام ہے اورالیا نہیں ہے کہ السُّر تعالیٰ کی نگرانی ایک کام کو اپنے۔ دائر ہیں بےاور دوسر سے عمل کو جموڑ دے۔ وہ تمام اعمال کا احاط کرتی ہے۔ اس لقہ سے سر کر حہ تمانی سری کو کھالہ تر سوکر گھر میں ہیں کہ ذاری تاہم

اس نقه سے کے کرجوتم ابنی بیوی کو کھلاتے ہو کہ گھر محبت کی بنیا دیر تائم رہے اس کو لی کے جتم میدانِ جنگ بیں اپنے دیمن برجلانے ہو کہ دنیا بیں عدل وانصاف قائم ہو۔ صفات یاد دلائی کئی ہے تاکہ پوری ذیتے داری سے فیصلہ کیا جائے کیونکو السر تعالی دور نہیں وه بخو بی وافق بے کمٹنوہراور بیوی کیا کررہے ہیں۔

قرآن كريم بين سيكرون اور بزارون ايي آيات بي جودون بن احمان كريج وني بي اور

زندكى بين جوكام دربيني آت ببي ان سب بين رسناتي كرتي ببي ـ

مختصریه که در در شرایت «نم الله زنالی ک عبادت اس طرح کرد گویانم اسے دیجد رہے ہو اوراگرتم نبیں دیجمدے ہو تو وہ تہیں دیجم بی را ہے " صرف ایسے تعص کی صفت نہیں بیان کرتی بونماز با زبان سے ذکرالہی میں متنول ہو بلکہ پر لیسے انسان کی صفت ہے جوزندگ کے تمام معاملا يس السُّرتعالي كي تمام احكام نا فذكرر لم وو-

the state of the s

September 19 Septe

Britan S. Waller C. Waller C. Committee Commit

Contract the first score and the

こうないというというとう

احمان كاميدان بهت ويبع باورانسانى زندگى بس اس كا دائره كودس كورتك ميسلا

Commercial Property of the Commercial Property o

ہوائے۔

ين اس بر تعمر وسدر كهنا چا سير ـ

احمان یہ ہے کہ تم الله تعالیٰ کی عبادت اس طرح کرو کہ گویا وہ تہیں دہجھ رہاہے ۔ اس طرح عبادت كروتوتم چورى كى مديمي نافدكررہ بهوكے تو تنہيں بدا حساس بوگا كرالترنعالى لوگوں بں امن وا مان تعبیلانا اور مجرموں کو سزاد نیا جا ہتاہے کہ بیاس کی حکمت کا نقاضاہے۔

اورچورخواہ عورت ہو بامرد دونوں کے ہاتھ كاث دويران كى كماك كابدله ب الترك طر مسيح بزناك سزارا درالنركي فدرت سب والمائن ٥ ١٣٨) ي غالب سياور وه دانا بيابي

وَالسَّادِقُ وَالسَّادِقَةُ مِنَاقُطُحُوا أيُدِيمُمَا جَنَاءً يُبَمَاكُسَبَا مَنَكُالاً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيْزُحُكِيمُ

عدالت کے میدان میں ، جہاں بہ حد نافذکی جارہی ہو الٹر نعالیٰ کی رویت و ببی ہی ہے جیسے نماز کے فیام کے دوران مسجد ہیں اس کی روہیں۔

ان بعض خاندانی مائل کے تعلق سے نازل ہونے والی آبات کے اخذنا م براسمائے حسیٰ کے فكر برغور فرو -

> لِلَّبِيْ بِينَ يُرَوُّنُّونَ مِنْ نِسَاءِهِمِهُ تَرَبُّصُ ٱرْكِعَةِ ٱللهُ إِحْدِانَ مَنَاءُ وَ حُسَانًا اللَّهُ غَفْتُورٌ تَحِسَيْمٌ وَإِنَّ عَزَهُ وَالتَّلِيكَ وَسُانًا اللَّلْهَ سَمِيْعُ عَلِيهِ مُ

جولوگ ابن عور تول سے تعلق بدر کھنے کی قسم كها بنصفه بي ال كربي چارسين كى دهات ہے اگرائفوں نے رجوع کرلیا تو الٹرمعان كمة والاب اورجم ب اكرا مفول فيطلان ہی کی تھان کی توجانے رہیں انتیرسب کچیرسننا

رالبقره ۲۲۷ - ۲۲۷) اور جانت سے۔

کھی آدی اپن ہوی سے ننگ آجا ناہے اور ناراضگی اس سے کنارہ کشی برآ مادہ کرنی ہے فرآن اس كاجوهل بتا ناجه وه نرى سيستروع بوناسداور فيصلدكن مور برجا كرختم بوجا ناسد وه شوم سے کہنا ہے کہ اگر تم اپنی ہوی کو معان کر دو تو الٹر تعالی غفور و رحیم ہے اللہ نعالی کے ان ناموں سے ماکل کے شکار گھریں بردائنت رواداری اور شفقت کی فضا فائم کرنے کے جذبات ا بجارے كئے ہيں مجرجب دوسرى صورت تك نوبت بينے جائے تواللہ تعالى كے سمع وعليم ہونے كى

۱۹۳۰ کین دوسری قنم کے علم کو آسمان نے ہمارے لیے اور ہیں اس کے لیے آزاد تھیور دیا ہے البی کوئی وحى نادل نهيب بوقى جوبي مختلف فنم كے صنتين اور مُترسكها ئے التار تعالى في بين آزاد جيود دباہد کواس میدان بین ہم خودا بی جدو جہد کریں اور زندگی کے معاملات میں ہم جو کھی تنحیر کریں اسے صبح رُخ دے کراس بینیام کی تفویت کے بیے استعال کریں جس کے بیے بی سنتخب کیا گیا ہے۔ افسوس بے کہ ان دونوں میدانوں میں ملانوں کے بیرار کھڑا کئے۔ کتاب وسنت سے ان کی واقفبت بہن مخرور میے رزندگی سے ظاہری وباطنی مظاہر کے نعلق سے ان کی سمجھ محرور ترہے۔ اوراین زندگی اس کے تجربات اورصلاحیتوں کو آپنے دین کی خدمت کے لیے استعال کرنا کمزورتری ہے۔ ير عبادت بنين كمالات كوبدل كے بلي آسان مرد كانتظاركيا جائے - ہم عام بيليت-تمام دیگرانیانوں ہی کی طرح انیان ہیں اور ایفیس کی طرح ہیں بھی کان، آسکھ اور دل ملے ہوتے ہیں۔ نب اليها كبون ہے كہارے واس اور خيالات نومعطّل رئبن اور دير كوكوں كے حواس و خيالات برميدان بن سرگرم بول. الیاکیوں ہے کہ ہاری انگلباں جن چیزوں کو چھولیں ان بین فلفشار بیدا ہوجائے اور ان کی انگليان جن چيزون کو چيولين وه سنور جايس ؟ ديكر لوك تمام مادى ومعنوى بيبلؤول سعيهار يآبار واجداد برانحصاركر في تضاور بهين كيا ہواكه بم خود اپن زمينوں سيم دينيات كالناجانة بين اپنے درياؤں بربندا ورُبِل بنا پاتے ہي اور ا بنے کارفانوں میں لیے آلات اور تینین نیاد کر پاتے ہیں جوامن وخلگ کے مقاصد ہور ۔۔۔ حقیقت قویر سے کراحیاں کہ لایت بی م سے دور ہوگئ سے جیکراگر م جا ہیں تو یہ ملاحیت ہاری دسترس بی ہے -السُّرْ تَعَالَى نِهِ السَّرِ مِلْمَانُونَ وَبِي السَّاطِحِ زَندگ سے نواز لیے جیسے دوسری توہوں کو-اس نےمسلکانوں کو جلیل القدر اور دور رس آسمانی وی سے نواز البے لیکن زمین علم ان کے یاے مخصوص بنیں کیا ہے کہ دوسروں بران کابلر ابھاری ہوجائے۔ دوسم بوك ورك المين علومين بقدوجهد كرية بين اسى طرح ملانون وكلى كرنى بوك

# امتتِ اسْلامیہ احیان اور برسلوکی کے درمیان

ا پنے دین اور خود اپنے آپ کے نتاق سے ملافوں کی برسلوکی مہایت شدید ہے۔ گذشتہ سد بوں بس مسلسل یہ برسلوکیاں جاری ہوتا چلا گیا ہے خواص وعوام دونوں بیں مسلسل یہ برسلوکیاں جاری ہیں بلکہ ان کا دائرہ وسیح ہوتا چلا گیا ہے خواص وعوام دونوں بیں دین سے ناوا تفیدت اور زیادہ عمیب وغریب بیں دین سے ناوا تفیدت اور زیادہ عمیب وغریب ہے۔ خیان نجہ جوامت ایک زمادہ تک سب سے آگرہ کی فئی بیچے ہٹے تکی اور یے دریے تک سول نے اس کے دجود ہی کوب وزن کر دالا۔

اً مُتَّت نے نہی اینے دبن کے خفائق برحن وجوبی کے مانخدعل کیا اور نراپنے دنیاوی اموری محت وجوبی سے کام لیا۔ لہذا اس انجام تک پہنچنے کے علاوہ کو دئم پارہ کارہی نہیں نفایہ

جوشخص زبان کے فواعد سے ناوافف ہو وہ بیان پراتھی فدرت نہیں رکھ سکتا جونماز کے ادکان ہی سے اگاہ نہو وہ ابھی طرح عبادت کیسے کرے گا؟ اس طرح جو زندگی کے معاملات سے وافف نہیں وہ ان سے ابھی طرح کیسے فائدہ اٹھا سکتا ہے اور کیسے کوئی تمایاں حیثیت عاصل کرسکتا ہے؟
علم کی دو تسمیں ہیں ایک علم کا سرحتی ہوتی الہی ہے جس کا دائرہ محدودا ورجس کے مدود بالکی واضح ہیں۔

دوسرے علم کا سرحیتم انسانی سرگرمیاں ، زندگ سے عہدہ بر آئی۔ اوراس کے اسرار در موز سے واقبنت ہے۔ اس علم کا دائرہ بہت و بیج ہے۔

سپہلی فنم کے علم کے سلسلہ ہیں آدی سے لیے اثنا کا فی ہے کہ آسمان سے جو کچھے نازل ہوا ہے۔ اسے پڑھ دیے ناکواس پر صبح طور برعل کرسکے۔

ا در ان کابدله احمان محسوا اور کیا ہوسکتا ہے۔ هَلْ جَنَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانَ احان، جياكهم داضح كرجيج بي اجزارين نفت منهي موسكا عصيه مثلاً سيائي تفتيم بين بوسكة جونخص كجير بابن جوه وله اور كجير بني سيم، السيستي نهين فراد ديا جاست بلك ينصور بهي نهيس كيا جاسكنا كراس شخص بيس سيان كى خاصيت بائ عاتى ب آب استخص كوسن وخوبى سے كام اسجام دينے والانهيں فراد دے سكت جديمن كاموں كو بعوند عين اور نافق انداني اوربين كامول كوشيك شماك انجام ديته ويحيين واسطرح كى خلوطصف پاناىمشكل مكيونك خوبيا ن تقيم ببر بويس. كى بى عام كام كى شن ونوبى سانجام دېكى ايك بى صورت بوتى بىد جسى مون وكافردونون جانت ئىي. ايسكامون بين احسان يى بى كەدنىيا بىن مقرّة توانىن كەمطابق اتفين انجام دىا جائے۔ ایک ملان ڈاکٹر جو آپریشن کونا ہے وی ایک کیونٹ، ملی یاکسی اور دین کومانے والاڈاکٹر مى كرتاب اس كِنطَق سَفيله خالِص سأمنى اغنار سے بى كيا جاسختا ہے۔ اِس آبرِشِن كى خوبى يا برائی انجیس فتی اصولاں کی بنیاد برطے کی جائے گی جو بی اوس ان کے درمیان رائے ہیں ۔ ان مفرہ قواعد كىلىدى كى جى نظريد كى مانى والد داكرى كونائ فابل قبول نابوك-فن من اننا ہو کا کہ ایک ملمان ڈاکٹر جب آپرین کرے کا قواس کینیت بھی نیک ہونی جے اور السُّرْنَالُ كَي خَتَننودى كامقصد بھى المنبونا چاكىيە بىنى على ئىتترك مورت ميں كوئى فرق نہيں بوكا فرن مرف نفياتى ومعنوى صورت بين بوكا-دىنى اغنبار سيملمان كومن اسى وقت قرار دباجائے كاجب اس ميں كى كام كى انجام دہى ميں ظاہری کمال اور صفاتے قلب ربین خدای خوشنودی) دونوں باتیں پائی جائیں۔ اس كى نبيت چا جے بنى نيك ہو يات مركز قابلِ نبول نهوكى كدوه محض نيت بر معروب کر کے اس کام کی انجام دی بیں کوناری اور غفات سے کام لے۔ زندگی کے دنیا وی امور میں جہاں مذکورہ قواعد کے مطابق ممامان اور غیر ملم برابر ہیں وہیں

۸۴ اوردوسروں کے تجربات سے فائدہ بھی اسھانا ہوگا۔

اس میدان بین ہر کوتاہی کا ببہلامطلب نیجی ومادی معیار بین گراوٹ اور دوسرامطلب ان دسائل کے خطق سے کوتاہی و محرومی ہوگا جوان کے بیغام کو کامیاب بناسکتے ہیں اوران کے مفصد کو پورا کرسکتے ہیں۔

ت مجیر حبب اس کوناہی و در ماندگی کے ساتھ نو درین بیں کمی اور دین کے تفاضے پورے کرنے بیں ڈھیل بھی شامل ہوجائے تب نوتیاہی ہی نتاہی ہے۔

احان کے دوجز ہیں ایک آخرت برمونو ت ہے اور بہاں اس بر ہیں کچھ گفتگو نہیں کرتی ہے دوسرااس دنباسے خلت ہے جس کے نعلق سے اللہ زنوالی فرما نا ہے۔

لِلَّذِينَ اَحْسَنُواالُحُسَنَ وَزِيَا دَةً الْمُ الْكِينَ اَحْسَنَى وَزِيَا دَةً الْمُ الْكِرْوَهُ مَا الْكِرْوَةُ الْمُ الْكِرْوَةُ الْمُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللللللّهُ اللللللللللللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ الللللللللللللل

جن کوگوں نے محلائی کا طریقہ افتیار کیا ان کے بید محلائی ہے اور مزید نصل ،ان کے جہوں بر روسیا ہی اور ذرقت نہ جھائے گی وہ جنّت کے متی ہیں، جہاں وہ بہیشہ رہبی کے اور جن لوگوں نے برائیاں کما بیٹی ان کی برائی جیبی ہے ولیا ہی بدلہ یا بین کے والا نہو گا۔ ان کے جہروں پرائی میں ان کو بچانے والا نہو گا۔ ان کے جہروں پرائی تاریکی جھائی ہوئی ہوگی جسے دات کے میاہ پر نے تاریکی جھائی ہوئی ہوگی جسے دات کے میاہ پر نے ان بر جہاں وہ میں بیٹ رہیں گے۔ بین جہاں وہ میں بیٹ رہیں گے۔

ر پونس- ۲۷ – ۲۷) ایک دوسری مگرانٹر تعالی فرا ناسے: اِنَّ اَحُسَنُتُ مُّ اَحْسَنُهُ مُّ لِاَنْفُسِکُ مُ تَتَ وَاِنَّ اَصَالْتُهُمْ فَلَهَا اُ

(الاسلء - >)

تم نے اچھا کیا تو وہ تہارے اپنے ہی یے انھیا تھا اور براکی تو وہ تمہارے اپنی ذات کے یے برا ثابت ہوا۔

حضرت بوسف كباكرت بب

احمان كے نتيجہ ين حضرت يوسوئ قواس سربلندي لك بہنچ كھے كسب كى اميدول كا مركز بن گئے۔ لیکن ان کے بھا بیوں کو اپنی بدسلو کی کے نتیجے میں یہ دن دیجھنا پڑا کہ فاقد کتی تاک بہنچ گئے۔اور

روزی کی نلاش میں اتھیں مصرحاً کر کڑو گڑا نا بڑا۔ فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ مَتَالُوْا يُا أِيُّهُ هَا الْمُعْزِيِّ وَمَسَّنَا وَأَهْلَكَ الطَّرَّى جِئْنَابِيضَاعَةٍ مُنْجَاةٍ فَأَوْفِ لَنَا الْكُنيُلُ وَتَصَدَّقُ عَلَيْنَا وَإِنَّ اللَّهُ يَجْزِى الْتُصَدِّقِ فِينَ حَّالُ هَ لُ عَلِيْهُمْ مُ مَّافَحُلُمْ مُ بِيُوسُفَ وَأَخِيبِهِ إِذْ أَنْتُ مُ جَاهِلُونَ٥ مَنَالُوا ءَإِنَّاكَ لَاَنْتَ يُوْسُفُ وَقَالَ أَنَا يُوسُفُ وَهُلُنَّا أَخِيُ مَتَنَّ مَنَّ اللَّهُ عَكُينًا إِنَّهُ مَنْ يَتَتَّقِ وَيَصْبِرُ فَإِنَّ اللَّهُ لاَ يُضِينِعُ ٱجْزَالُمُصَنِينَ ٥

جب يدارك مصرهاكر إسف كى بيتى مين داخل بوت تو انھوں نے وض کیا کہ"ا سے ردار بااقتدار ہم اور ہمارے ابل وع ال سخت مصيبت بين منتلام بي ادر م كوي هفرسي وبخي كرآ سيبي آبيب بعر لويفلة عنايت فرائي اورم كونيرات دي، السخرات دين والول كوجزا ديبا ہے دیش کر وسف سے رازگیا)اس فے کہا بنہیں ير معلى معلى من من في إلى المسكن اوراس كر بهاني ك سانه کیا کیا تھا جگہ تم نادان تھے''؟ وہ چونک کر بوت إلى كياتم يسمن و اس في كما بان ي بسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے الترنے ہم پراحان فرایا حقیقت یہ ہے کا اگر کوئی صروتقوی سے کام نے آوالٹر کے بال ایسے نيك لوگون كااجرمار اسبيس جأنا

ريوسف ۸۸ - ۹۰) اس آخری مجلد کو توسماجی واجتماعی طرز عل کاایک لازی فانون ہونا چاہیے جس طرح دیر علی ا فئون کے مقرّہ قوالیں ہیں، احمال کا پیج ضائع نہیں جانا نداحمان کرنے والوں کو النیزنعالی کی غایت

قبھی حیور تی ہے چاہے حالات ومائل <u>کتن</u>ی سنگیں ہو <u>میکے</u> ہوں ۔ احیان کوئی ایسی چیز نہیں کہ جیسے کسی غفلت زدہ ذہن میں کھی اچانک ذبان کی بجلی حیک

جائے یا کاہل وست طبیعت بی جھی اجانگ جتی پیدا ہوجائے . يه توايك متقل عادت اورابسي صلاحيت جع جو مركام كوحن وخوبي كيسائفه درجه كال

ایک اور چیز کو نظرانداز نہیں کرنا چاہیے کوملا اول سے فرض عبادات کی ادائی کی مطلوب ہے اوران عبادات کونتر بعبت وسنت کے مطابق تھیک ٹھیک اداکرنا ہی احال ہے اور فرآن کریم ہمیں تنالمے کواں جامیت کے ساتھ احمال زندگی کے مائل کے حل اور سربلندی نیز سعادت وبرکت کے حصول كاذرايد ہے۔

حضرت بوسف ياكبره كرداراور بجنة ابمان ركصن والي نوجوان كفرائيس طاوطني فيدوبندا انتگدینی اوربدنا کی جیسے بحرانوں سے گزرنا پڑالیکن جب ان کے قدم درا بھی نہیں ڈکسگائے اور برابر ناب فدم رہے تواس احمان کانینجہ یہ کلا کہ انھیں سب سے بڑا منصب سونبا گیا اور عوام ان کے زيرنگين بو گئے.

> وَحَالَ الْمَلِكُ أُسُونُ فِي سِبه ٱسۡتَخُٰلِصُ ۗ لِنَفۡسِىٰ ۚ فَلَمَّا كُلَّمُ ۖ حُالَ إِنَّكَ الْكِوْمُ كَدَ بَيْنَا مَكِيْنُ اَمِيْنٌ ٥ تَنَالَ اجْعَلُ بِيُ عَلَىٰ خَ زَائِنِ الْاَرْضِ إِنِّي مَوْمُنِّظُ عَلِيهُمْ ٥ وَكُـ نَالِكَ مُكَّنَّا لِيُوسَفُ فِي الأَرْضِ يَتُبَسَّقُ أَ مِنْهَا حَبُثُ يَشَاءُ مُنْصِيْبُ بِرُحْمَتِنَا مَنُ نَشَاءُ وَلَانُضِيْحُ ٱحْبُرَ ا كُمُسِنِينَ ـ

بادشاه نه كها كدان كومبر بياس لاؤ تاكه بي ان كو البني بلي مخصوص كراول "جب بوست في اس سے گفتگوکی نواس نے کہا" اب آپ ہما سے پہاں فدر ومنزلت ركفت بباورآب كى امانت بريوا بحرف ب بوست نے کہاکہ" ملک کے خزانے میرے سرد کھیے ين حفاظت كرنبوالا بحى بون اورعلم محى ركفنا بون اس طرح بم نے اس سرزیں میں یوسٹ کے بیے اقتدار ک راه بهواري. وه مختار نفا كداس بي جهان چله بياني جله بنكر يم اي رحت سي كوچا سية بن فارت بي نيك دوكون كالجربمائي يبإن مارانهين جأنا

ريوسف - ٥٢ - ٥٩)

اور به تو دنیا بس ہوا۔اس کے بعد: وَلَكَجُلُ الْآخِرَةِ خَيْنٌ لِلْتَّكِ بِيْنَ امَنُـوُا وَكُانُواْ يَنْفُونُ ٥ (بيست ٥٤)

اور آخرن کا جران لوگوں کے بیے زیادہ بہزیے جوابيان لاتے اور خدانرى كے مائفة كام كرنے رہے۔

جن بها يُول ناك المانت كى تفي اورانفيس انت سارك مائل بس سينا بانهان كرسالف بحي

رب كربان دهسب كجيم ملك كابس كي ده خواس كريك يهباحان يرعل كرف والول كاجزاء تاكه جوبرترين اعمال الفول في كيم تصفي الشر ان کے حاب سے ساقط کرنے اور جو بہترین اعال وه كرنے رہے بان كے لحاظ سے ان كوا برعطا

عِنْدَ رَبِّهِمْ ﴿ ذَٰ لِكَ جَسِزَاءُ الْحُسِنِينَ فَيْ لِيُكَفِّرَ اللَّهُ عَنْهُمْ ٱسُوَا اتَّ بِنَى عَمِلُوا وَيَجْزِيَهُمُ أَجُرَهُمْ بِأَحْسَنِ الَّهِ نِي كَا نُسُوا يَعُمَ لُونَ ٥

دالزمر ۳۳- ۳۵)

اخرى آبت سديدى معلوم بوناب كوس معموم نهيل بونا كاس كى على كاصدورى ند تو-ہوسکتا ہے اس کا ماضی خواب رما ہوجس سے اس نے قبہ کرلی ہو یہوسکتا ہے اس کے دل ہیں وسوسے پیدا ہوتے ہوں لیکن اس کے دل میں جوروشن پیدا ہو بی ہوتی ہے دہ کسی عارضی شئے سے بدل نہیں جاتی بلکہ اس کی بوری زند کی کومنور کیے رہی ہے۔

احمال كى جن صورتوں كائم نے اجى ذكركيا بدان كى روتنى يس بيات واضح ہو جاتى ہے كہمارى المت انفرادی وا جناعی د د نوں اعتبار سے دنیا وآخرت دو نوں میدانوں میں کچیڑی ہوئی ہے۔ وه نمنا يئن و كرليني بين كيكن كائنات بين جارى التُّركة قوانين بِرِتمنا بين غالب نهيس اسكين -دونون زندگیون میں سربلندی کے بیے اس کے سواکوئی اور داستہ نہیں کہ اس سرکام کواس طرح انجام دے کہ وہ براحیاس کوری ہو کہ الترتعالی اسے دیکھ رہا ہے اور پھراس کام کو داگردین ہے تو )آسمانی سر العبت معطابق یا را گردنیادی ہے تو افطری توانین کے مطابق نہایت کمال وخوبی کے ساتھ انجام ہے۔ يهىاس مديث كامطلب بكه:

"تم التُرْنَالُ كى عبادت اس طرح كروكد كوبانم اسے ديكھ رہے، واور اكرتم اسے نہيں ديكھ رہے، و نووه نونهبس ديه مي رابع" اِنَّا الْتَتَّقِيْنَ فِي حَنَّاتِ وَعَيُونِ وَ آخِدِنِيْنَ البَيْمَ فَى لُوكَ اس وفت باغون اور حَبُون ين مَا الله مُ مُن اَلَهُ مُ كَانُوا فَبُلُ الله مُحْوِقِي الكارب المعين في كالسرخوش مَا الله مُ مُن الله مُ كَانُوا فَبُلُ مَن الله الله مَا الله مُحَوِّقُ وَمِا الله الله مُن الله مُن الله مُن الله مُن الله مُن الله مَن الله من الله

ا حمان کے داستے بہت مارے ہیں ان سب کو کون اختیاد کریا تاہے، ان کے یہے بجندی ، م مبرجیل، بلند بہت مسلسل جدّوجہد وغیرہ کی ضرورت ہوتی ہے اورجی ہیں یہ خصلتیں بیدا ہوجا میں وہ لیفتیاً اس لائق ہوگا کہ الٹر توالی اسے اپن رحمت کے سابیہ یں لے لے اور اس کی داہمائی فرمائے اسی لیے قرآن کریم ہیں باربار محنین برالٹرک عنایت کا ذکر آتا ہے :

اِنَّ اللهُ مَعَ اللهِ قَرِيْبُ مِنَ الْمُضِيْنَ والاع وده و النَّاللهُ مَعَ اللهِ النَّاللهُ اللهُ الل

وَالَّذِي مُ جَاآءَ بِالصِّدُقِ وَصَدَّق بِهِ اُولِئِكَ هُمُ الْتُتَّدُّنُ نَ٥ لَهُمْ مَالِتَاءُوْنَ

یفینًا النگری رہمت نیک کردار لوگوں سے قریب ہے۔
النٹران لوگوں کے ساتھ ہے جو تفویٰ سے کام لیتے ہیں
اور احمان پرعل کرتے ہیں۔
جو لوگ ہماری خاطر مجاہدہ کریں گے انہیں ہم اپنے
راستے دکھا میں گے اور لیقینًا النٹرا حمان پرعل کرنے
والوں ہی کے ساتھ ہے۔

اور جوشخص سپائی کے کرآباا در جفوں نے اس کو سپّامانا دی عذاب سے بچنے والے ہیں اجنبن اپنے کتابوں میں مال و دولت کی فدروقیمت اور مادی حالات کی اہمیت برانتهائی توجه دلاتے رہے ہیں۔ لبکن یہ حقیقت ہر کرز فراموش ہنیں کرنی چاہیے کہ اقتصادی حالات جنیں ہم اپنے قالوہی لانا چاہیے ہیں ان کے حصول واستعال کا مقصد بھی زیادہ برائے کی ہے ، مفاصد کی نہیں ان کے حصول واستعال کا مقصد بھی زیادہ برائے منفا صد کی خدمت کرنا ہے۔

س زندگی میں انسان کا پیغام کیاہے اس پر مزید غور وخوض اور مطالعہ کی حزورت ہے۔ اس وسیع دنبا میں انسان کا کر دار کیا ہے اس کا تعین کرنا اور واضح کرنا حزوری ہے تا کہ وہ پوری واقفیت وبصیرت اور طافت و پام دی کے ساتھ اسے اداکر سکے۔

بعض لوگ اینے وجود کی اعلیٰ حکت سے نا وافف رہے تو زندگی کی سر گرمیوں ہیں پوری جدو جہدے ساتھ سے سے نا وافف رہے کے با اپنا مقصد بھول کر اوھراُدھر سے سکتے سے حکوما تھوں سے جبکہ اسمنیں بدھی رہنائی کے ساتھ راستہ طے کرنا چاہیے تھا۔

حضرت آدم اور بن آدم کی تخلیق \_\_\_\_جیبا که قرآن کریم میں ذکراً تا ہے \_\_\_ برسپلی بھاہ ڈلنے سے انسان کے پیغام کے تعلق سے ہر چیز واضح ہو جاتی ہے۔

تنحلیق زمین کی می سے ہوئی ۔ اپنے وجود کے اس مرحلہ بی نمام انسان برابر ہی کا کنات کی ویچر مخلوقات برا مخیس فضیلت دینے والی کوئی چیز نہیں ۔

ایک مھی مٹی کی کیا فیمن ہوسکتی ہے؟

انان كى اس بے مائكى كو قرآن ان الفاظيس بيان كرنا ہے:

اَتَ فِي اَحْسَنَ كُلَّ شَنِيَّ خَلَقَهُ وَبَدَا ﴿ وَجِيزِ بِمِي الْ نِبِنَا لَى وَجِينِ الْ الْسَ فَ الْمَاكِ وَجِينِ الْمَاكِ الْمِي الْمَاكِ الْمُعْلِقِي الْمَاكِ الْمُعْلِقِي اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللل

انسان اپنے وجود کے اس مرصلہ کوئی بڑائی حاصل نہیں کرنا۔ بڑائی قد دوسرے مرحلہ سے حاصل ہوتی ہے۔ حاصل ہوتی ہے۔ حاصل ہوتی ہے۔ جب الٹر تعالیٰ اپنے فرضتوں سے فرما تاہے:

# روحانی کمال کی بنیادی

### آسمانی نسبت

انسانی جم کے نقاضوں کے اردگردگھومتی ہوئی تمام ترکوسٹسٹوں کے درمیان اس بان کی صرورت ہے کہ ہم ذرا کھہر کرا بنا جائز ہلبن ناکہ ہم اپنی منزلِ مقصودکو بھا ہوں سے اوجل کرے صبیح راستہ سے بھٹک نہ جا بیس ۔

ببیٹ اور عنس کی صروریات کے تعلق سے آج کل اننا شور وغوغامچا یا جارہاہے کہ گویا دنیا میں اس کے علاوہ کوئی اور چیز ہے ہی نہیں ۔

ہرحبگمعاشی معیار کوبلندگرنے اور ہر چھوٹے بڑے کی حواہثات کی کمیل کی ضانت فراہم کرنے کی بائیں ہی سائی دینی ہیں یہ

درے نبان کی مادی صروریات اوران کی تکبیل کی اہمیت سے انکار نہیں لیکن ہم بیری جانتے
ہیں کہ بہت سے ازم اور نظر بایت اسی چیز کو اپنا محور بنائے ہوئے ہیں اور اس نے نتیجہ کے طور
پر ایسے فتنے اور منظالم بھی سامنے آر ہے ہیں جھوں نے مادی پہلوا ور عام زندگی کو شدید برایموں
ہیں جکو ویا ہے۔

لیکن صیح علاج نہ تو تشخیص میں غلو کر نے سے مکن ہے نہ چیزوں کوان کی اپنی اہمیت سے کھٹا کر دیجھنے سے۔

یہ صبیح علاج مہیں ہے کہم سم لیں کرزندگی صرف مادہ کا نام ہے یا وجود کے انسان کے وجود اور اس کے قلب و دماغ بر مادی حالات انز انداز ہوتے ہیں ہم اپن دوسے

اور اسے یہ احباس ہوا کہ آسانوں اور زبین کو اس کی خدمت کے بیے بنایا گیا ہے۔

السَّمَانِ وَمَا فِي الْاَرْضِ وَالسَّبَعَ عَلَى كُمُ مُ السَّاوْن كى سارى جِيزِ بِي تمهار سے يصخر كردهى ېي اورايني کهلی اور چېې نعتین تم پرتام دی ېي۔

الكُمْ تَكُووُ أَنَّ اللَّهُ سَخَّرُكُمْ مَا فِي كَيامٌ لُوكَ بْنِي وَكِيمَ كُاللَّهِ فَ رَمِينِ أور نِعَمَهُ ظَاهِرَةٌ وَيُاطِنةٌ ٥ (لقان ٢٠)

آسان وزمین کی وسعنوں کی انسان کی خدمت کے لیے یہ خیرید واضح اشارہ کرتی ہے کہ

انيان كواس بيديداكيا كيابي كروة اقاب نكردليل وخوار مو

آسان می فرستوں کے ذریعہ اسے سجدہ کیے جانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ روئے اون برباع بت وباحيثيت آقاكي حيثيت سرم كاكيونداس كاكام روت الض برالسرت ال کی جانشینی ہے۔

لكن زبي بررست بوئے ابنى ما دى ضروريات كى كيل بين انسان كواس طرح غون نہيں ہوجانا چاہیے کہ وہ اپنے پر وردگار کے حفوق ہی فراموش کر دے جبکہ اسی نے انسان کو ساری

صلاحیت وطافت تختی ہے۔

كياتم في يسجوركا تفاكهم فتهين ففول ہی پیدا کیا ہے اور تہبی ہماری طرف مجمی ملیٹا بى نهيى بيەلىپ بالا دېرىز ہے السُّرَادِشَا مِنْفِقى . كوتى فداس كيسوانبيل الكربيع سس

اَنْحُسِبْتُمُ اَنَّمَا خَلَقْنَكُمْ عَبِثاً قَ اَنْكُمْ الْيُنَا لَاستُرْجَبِ عُنُونَ فَتَعُلِّى اللَّهُ ٱلْكِكُ الْسَحَقُّ لَا إِلِيهَ إِنَّا هُودَبُ الْعَرْبَيْنِ الْكَرِيْمِ-والمومنون ١١٥ – ١١٧)

اللام نے اپن تعلیات ہی جبم وروح کے تفاصوں اور دنیا وآخرت کے فرائف کے درمیان ہم آئی پیدای ہے۔ گویا اسلام کی پیدا کردہ اس ہم آئی کے بعد انسان ایا وجود بن گیاہے جب کے بیے موت وحیات کی دنیاؤں میں کوئی فرق باقی نہیں رہ گیا۔اسی درمیانی طریقیہ کی وضاحت کرتے

جومال السرن تحجد داسماس سرآخرت كارناني كفركراوردنياي سعجاب

الوئے فرآن كريم كہتا ہے۔ وَالْتَطْ فِينَمَا اصَّاتَ اللَّهُ السَّالَ الْأَخِرَةُ وَلَا تَشَى نَصِيْبِكَ مِنَ

خَاِذَا سَوَّنْتُهُ وَنَفَخُتُ فِيهِ جبين اسے بِدا بنا چُوں اور اس بِن ابن مِنْ رُّوْحِی فَقَعُیْ الْمُسْجِدِیْنَ م دوح سے کچھ کچونک دوں قتم سب اس کے دالحجر ۲۹) اگسجدے یں گرجانا۔

انیانی وجودیں الہی روح کے بیو بی جانے سے ہی انیانی وجودیں وہ خصوصتیں بیدا ہوئیں جن کی بدولت وہ سر ملبند ہوسکے اور دوسری مخلوفات اس کے سامنے جھک جائیں۔ اس سے بہلے اسے سجدہ کیے جانے اوز نکریم کاحق نہیں ملا۔ فرشتوں وغیرہ کو بے قبیرے مگے ایک آلہ کو سجدہ کرنے کا مکلّف نذکیا جاتا ۔

لیکن جب اس ما دی خلاف کے اندر السرنعالی کے مقدس نور کی چنگاری اوراس کی صفات کا برتو آگیا اوراس بی ندرگی ملاحیت علم اور بوئے سننے اور سمجھنے کی صلاحیت بیدا ہوگیئی تو وہ السرنوال کی سرزین براس کا جانین بننے کے قابل ہوگیا اور اسے بیمر تب مل گیا کہ کا ننات کے مخلف کو سننے اس کا استقبال کریں اور اس کی فرماں برداری کریں ۔ بلاشہ انسان ایک عظیم وجود ہولین اس کی غطمت کا داز اس کی آسمانی نبست بین مفر ہے مادی وزمینی نبست بین نبین .

کچھ لوگ این اس الهی نبدت کو سمجھتے ہیں تو دہ زندگی کو معرفت، فضیلت اور بزرگی سے سنوارتے ہیں اور انسان کے بیے کا نبائے کو نبیخر کرنے ہیں ۔

کین جن کوگوں پرمٹی کے رجحانات غالب ہوتے ہیں ان کی زندگی پر شہوت را نیوں منظالم ا ناپر ستی اور حقیر ترین چیزوں کے بیے انسا نوں کو خالویں لانے کی خوام ش جیسی چیزوں کا علب ہو جا نا ہے۔

### مادہ بین انسان کو نیجے ڈھکیلتی ہے

اس زندگی میں انسانوں کے مابین دائمی کتائی کی نیادیہ ہے کہ ظلم وخود بریتی کے حیوانی مذبات کو غلبہ حاصل ہو با کمال امن مجست اور ایٹار چاہنے والے انسانی جذبات کا۔ ہم مسلمانوں نے دنیا کے سامنے وہ تہذیب بیٹی کی جس میں انسان کی قدر ومنز لت بڑھی الْتَكُوبِينَ والبقرِه ٢٢٢) بازري اور بإكبر كا فتياركري -

اورروح ئ صفائ ديا كيزگ كى بنياد التار نعالى ستعلق برب، یدن کو گندگی سے صاف کرنا اس بیے فنروری ہے کو گندگی اس انسان کے مرتبہ ومضام

كے تايانِ تنان نہيں جواللہ تعالى كے نزديك معزز باور جے آسمانى بيغام سے نوازا

جم كى بېتش، ماده كى بېرىنىش اورانسانى زندگى بى اللى بنياد كے خلات سركىتى الىي

عی ہے جو برائی ومعیب ہی کا دراید بن سکتی ہے۔

مادی نتېذىب كى آنت بەسبے كماس نے ذہنول كوشبوت بريبوں سے ييم خركيا ادر رُوح كي أواز كا كلا كلوث دياراس في في تفاضول كوتو كلي جيوث دى اوراس كونه مانا كه انسان میں دوحِ اللی کی مجونک شامل ہے۔اسے یہ نظراتا ہے کدانسان کلی وجزئی ہرطرح سے می سے بروان چڑھا ہے اور اس سے بیے یہ جائر نہیں کدوہ اپناسر اوبر کی طرف اٹھائے

اوراینے اقاع نعن کو باد کرے اوراس کی عظین کے داز کو سجھنے کی کوشش کرے۔

ہم زور دے کریہ بات مجت ہیں کہ انسانیت کی وجت اول وآخر دونوں اغتبار سے اللہ تعم کے ساتھ اس کے نعلق اس سے مدد طلبی اور اس کے قوابین اور ہدایتوں کی یا بندی ہیں ہے۔

انسان کے حق میں حقیقی آزادی پنہیں کہ وہ جب چاہے اپنے آپ کو پیتوں سے آلودہ کرلے

اورجب چاہے بلندی اختیار کرے جنیقی آزادی یہ ہے کہ وہ کمال کی شرطوں کی پابندی کرے اور رہے

كى مون مرد اوركى مون عورت كديه حق نہیں ہے کجب الشراوراس کاربول کسی معاملے کا فیصلہ کرمے تو پھراسے اپنے اسس معاملي بين خود فيصله كرنے كا اختيار حاصل يه اورجوكونى الله اوراس كررسول كى تا فرمانى كرے وهم بح كرابى يس يوكيا۔

اسی کے مدود کے اندرسرگرم رہے۔ وَمُسَاكَانَ لِمُتُومِنِ تَوْلَامُوُمِنَةٍ إِذَا فَتَعَلَىٰ اللَّهُ وَدَسُولُتُهُ اَحْمَاً أَنْ سِيْكُونَ لَهُمُ الْنِحِيدَ رُقَّ مِنْ أَمْرِ هِمْ وَمَنْ يَعْمُ مِن اللَّهُ وَرَسُولَ فَقَلَ مُنكَّ ضَلَّ ضَلَاكًا مَعْ وَيُراً والاحناب-٣٧)

حصة فراموش مذكر ، احسان كرجس طرح السرني نير بسائفداحان كياب اورزين بي فعاد برپاکرنے کی کوشش نہ کر۔ السرمفدوں کو يندنهين كرتار

السنُّ نُيَا وَ اَحُسِنُ كَمَا اَحُسَنَ الله الكيك وَلا بَنْغُ الْفَسَادَ فِي الْاَرْضِ اتَّاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسَدِينَ.

رالقصص ٧٤)

چانچاسلام بی دنیا کے لیے عل اور آخرت کے لیے عمل کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں۔ كيونكه دنباك يدعل بمي عبادت بن جا تاہد اگرا سے نيك وبلند مفصد كے مانخدانجام ياجائے۔ اسلام میں جم کوروح پر غالب کرنے یاروح کوجم بر غالب کرنے کا کوئی نصور نہیں۔ دونوں کے درمیان نظم و ربط ہے جس کے ذریعہ انسان کارومانی پہلواس کی رہنائی کمتا ہے۔ وہ نہ *غطری نقامنوں کو مجلنے و*الارا ہب بنا ناچاہتا ہے اور نہ روح کے نقاصنوں اور نہ اس کے سرلندی ودائمي كام انى كے شوق كو كيلنے والا ماده برست.

اسلام روئے ارض بر ہرانسان سے برمطالبہ کرنا ہے کہ وہ اپنی آسمانی نبدت اور دوج اللی كرسر چننه سنے كلى بوئى اپنى اصل كو نظرانداز اور فراموش نه كرے يا سنبه جبم كے كچھا بنے حقوق ہوتے ہی خود الله نعالی اپنے انبیار کے باکے میں فرما ناہے:

وَ مَا جَعَلْتُ هُمْ جَسَلًا لَا يَاكُلُونَ ان رُسوول كوبم في كوتي الياجم نهين ديا تفا السُّلَعَامَ وَمَا كَانْتُوا خَالِينِنَه كُروه كُما نَهُ مِهِ فَا اور مَ وَهُما اللَّهِ

والانبياء ٨) والے تخے۔

لیکن ان حفوٰق کی ا دائنگی دل و د ماغ کی صلاحیینوں کے تحفظ کا ذرکیبہ ہے جہم کی مثال تو بجلی کے لبب کے اوپر کے نتیتے جیسی ہے جواس کی روشنی کومزید حلا بختا اور اس کی شغاعوں کو میسلانا ہے اگر خیشہ اوٹ جائے تورینی بھی جلی جائے گی۔

لیکن اس کے با وجود اس سنیشرکی حفاظت اوراسے گرد وغیار سے صاف کرنا ہجائے خودمقصور نہیں مقصود تو یہ ہے کہ اس کے ذرابعہ روشنی صاف ہو کر سے لیے۔

اسلام نے بدن کی صفائی اور روح کے تزکیہ کا مح دیا ہے۔

اِنَّ اللهُ كَيْحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ السُّران الأُول وليندكرنا بوبرى سے

اسی ہے ہم آزادی کی ہراس دعوت کی تکذیب کرتے ہیں جولوگوں کو السنر تعالیٰ کے حدود و احکام کی خلاف ورزی یا فرائف کے استخفاف برا بھارے یا انسان کو اس کے ثایانِ ثنان آسمانی مقام <u>سے پنچے گرائے</u>۔

انانالىي صورت يى كتاحقروب فيت بوكاجب زندكى بين اس كاكردار صرف اتنابى ہوکہ و وروئے زین پر چند برس کر اور سے اور بس جس طرح جنگل بیں بھیڑ یے بچرا کا ہوں بی

بحير بريان بااصطبل مين كهور اين مرت كزار كرختم موجائة بين كياانان كواسى بيد بداكيا كياب يااسد دنياس الترتعالى كاظيفراس بيدبنا ياكيا ب السُّرْتِمالي في جہاں انسان كو اتنا برامفام عطاكبا ہے وہيں اس زندگي بين اسے بے لگام

أَسَيْحُسُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتَتَرِّكَ سُدى ﴿ كَيَانِيانَ فِي سِجُورِكُوا مِنْ كُوهُ وَيَنِي فِهِلَ والقيامه - ٢٧) ميور دياجات كا؟

السرتعالى في جهال السع بهن معنول يدوازا به وبي السعبهن ى ومداريان مجى سوني بي جواس كےمفادان كى ديھ معال اور دنيا وآخرت بي اس كى معالى كى فاس بي -اسلام الله تعالى كا خرى بينيام م اوريدي فطرت بون كى بنا برچيزون كے نظرى تقاصوں کا حرام کرنا ہے اس بیے یہ نامکن ہے کہ وہ کوئی ایساعملی یا جماعی حکم دے جومقررہ

اس قرآن کوہم نے حق سے ماتھ نازل کیاہے

اورخی بی کے ساتھ یہ نازل ہواا وراسے بی

تہیں ہے نے اس کے سواکس کام کے بیے نہیں

بھیجاکہ رجومان کے اسے بتارت دے دو

اور رجونه ماني اسے متنبه كردو -

حقائن سے محراتا ہو۔

وَبِالْحَتِّ اَنْ زَلْتُ اهُ وَ بِالْحَقِّ نَـ زَلَ اللهِ وَسَا ٱلْسَلُنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا قَ ئەنىڭا-

والاسسراع ۵-۱)

اسى طرح اس ين كسى تبديلى كى بيى صرورت نهين -بات سچائی اور انفان کے اعتبارے کامل وَتَمَّتُ كَلِمَةُ وَبِلِكَ مِسْمُ قَالِكَ مِسْمُقًا رسول الشرصيل الشرعليه وسلم فرمات بي كمه:

"تم یں سے کوئی اس و نت تک مومن نہیں ہوستنا جب تک اس کی خواہشات میری لائی ہوئی ہدایات کے تابع مرہ ہو جائیں یہ رسلم،

آخریہ آزادی ہے کیا جس کی طرف فومیں لیکتی رہی ہیں اور بڑے دل والے اسس کا نعرہ بند کرنے رہے ہیں۔

آ زادی نام ہے انسان سے اس حق کا کہ اسے ان تمام درا کل کی صفیانت دی جائے جن کے فرایعہ وہ صاحت تھری زندگی گزار سکے ریکی بھی انسان کا حق نہیں ہوسکتا کہ وہ اپنے فطرت کے خلاف بغاوت وسرکنٹی کرے ۔

آزادی انسان کے اس حق کا نام نہیں کہ وہ اگر چاہے تو چوان بن جائے باید وردگار عالم کی طوف اپنی روحانی نبست کا ابحاد کرنے۔ یا ایسے افعال کام بحک بربو ہواس کا تعلق آسی ن کی طوف اپنی روحانی نبست کا ابحاد کرنے۔ یا ایسے افعال کام بحک میں اور ٹی کے ساتھ مصبوط کردیں۔ اس مفہوم کے ساتھ تو ازادی کا مطلب ہوگا حقائق کو الٹ بلٹ دنیا اور معاملات کو فطری طریقوں سے دور دور کردیا۔ حقیقت تو یہ ہے آب اس تخص سے زیادہ غلام کمی کو نہیں پایش کے جویہ دعوی کرنا ہے کہ وہ آزاد ہے جبکہ آپ اس کا بعود جائز ہوں تو اسے شہوت پرسینوں کا محل ہیرو کا دیا بیش کے۔ وہ یا تو بیٹ کا بندہ ہوگا یا جنسی خواہنا ہے کا باظ ہم داری کا بندہ ہوگا کہ اس کے ذریعہ لوگوں کے یہ دکھات بندہ ہوگا یا جنسی خواہنا ہے کا بندہ ہوگا جے وہ عزب کا دریعہ خضا ہوگا ۔ اگر وہ اس طرح کی کمی بندہ ہوگا۔ یا ایسی سم ورواج کا بندہ ہوگا جے وہ عزب کا ذریعہ خضا ہوگا ۔ اگر وہ اس طرح کی کمی بیریوں نہ نوجس کے یا ہے وہ باند ترین منصب بی بیریوں نہ نوجس کے سامنے گرذیں تھکتی ہوں۔ پر کیوں نہ نوجس کے سامنے گرذیں تھکتی ہوں۔

حقیقی آزادی کاسرحیثمہ توصرف خدائے واحد کی صبح بندگ ہے

جودل السرتعالى سے مربوط ہوگا وہ انسان كو ہر چیز سے بلند كر دے گا اسے نہ كوئى ڈر ذلب ل كرسے گانہ كوئى خواہن اس كاسر عبكاسے گى۔

سرنديت كى پابندى كے سائقد وه كندى اور ذليل چېزوں اور مشكلات معين فوظ ،و كا۔

طرح بارآورمهٔ ہوجائیں.

وہ لوگوں کوسب سے بیلے ان سے بر در دکار کی بہان کرا تا ہے ان کے دلوں کو برائوں اور سرکتیوں سے پاک صاف کر کے الٹرنعالی سے ان کانعلق جوڑنا ہے، اتھیں عفائد وعباد ا اوراً بسے کردار واخلاق سکھا تاہے جن کی بدولت وہ مجلائی سے عبت کرنے لگیں، اچھے کام کرنے لكيس اوران بين اجيان كو اجيان اوربرائ كوبرائ سجين كى تميز بيدا بوجائے۔

ہم برگان تونہیں کرنے کہ دین سے انتباب رکھنے والا برشخص کمال مصطلوب معیارتک يهنيج جالي كاليكن يضردركهي سحكددين اينض المصتبعين بس روحاني كمال بيداكرنا جامتا ہے۔اس کی چینیت ایک استال کی ہوتی ہے جوہر مربین کو قبول کر کے مختلف دواؤں سے لاج كرتا ہے يہاں تك كدوه اين بياريوں سے شفاياب ہوجائے ليكن ہرمريض كوايك ہى معيار كى شفايا بى حاصل نهين بهوتى - البته أكر كوئى مريض استال كى محوزه دوائي استعمال كرف سے انكار كردے قواسے ابتال سے مكال ديا جا كے كا-

یہی صورت روحانی علاج کی بھی ہے۔الٹرتعالی کی عبادت الیں بلند جبز ہے۔جہاں تک فیادی ومجرم، شهو توں کے غلام اور دنیا ہیں سر ملبندی اور خلوق پر بالادتی کے عاشق بنیج ہی نہیں سكت اس طرح كے بڑے لوكوں كوجن بي جگر أبيان دى جاسكتى ان كى برائياں أوالحين جينم كى

طرن ہی ہے جا بیں گی۔

مَاسَلَكُمْ فِي سَقَى قَالُوا كُمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّيْنَ وَلَهُ مَ نَكُ نُنُعُ حِهُ الْمُسْكِيْنَ وَكُنَّانَخُوضَ مَعَ الْغَالِفِينَ وَكُنَّا ثُكَاذِّ بُ بِيَوْمِ اللَّهِ نَيْنِ حِنَّى أَتُنَا الْيُقِينَ ٥

تمہیں کیا چیز دوزخیں کے لئی وہ کہیں گے وبم نماز مرصف واول بين سدر تصاور كين كوكهانانهين كطلت تفاورتن كفلان باتیں کرنے واوں کے ماتھ مل کرہم بھی باتیں بناني لكنة تخ اورروز حزا كوهوث قرار ديتية مضيهان تك كوال يقيني جيز سدما بفريش أكيا

رالل ثر ۲۲-۲۷) إن جن الكون في تزكيه مح يد مثقيق المائين اورايني دلول كوبرايتون اوركنا بول كى كندكيو سعيك صاف كياان كي ليع جنت كاراسته بموارط كااوران سع كها جائے كا تَّعَالُلاً لاَ مُبَلِدٌ لَ يِكَلِمَاتِهِ وَهُلَ مُ بِهُونَ اس كفراين كوننديل كرفروالانبي السَّمِيعُ الْعَلِيم السَّمِيعُ الْعَلِيمُ والانعام ١١٥) جماوروه سب كيدنتا اورجانتا جد

لوگوں کی بھلائی اسی بیں ہے کہ وہ اس کتاب کے صفعات بیں ہدایت وروشنی نلاش کریں جس بیں اس دین کے اصول بھی بیان کیے گئے ہیں اور وہ ساری جیزیں بھی واضح کر دی گئی ہیں جو دنیا کی مصلائی اور خوست حالی کی ضامن ہیں ۔

یہ آسانی کناب جو تحرلیب و تبدیل سے بلند ترری ہے انسان کواس کی اصل آسمانی نبست سے جوڑتی ہے اور اسے مٹی کی سطے سے بلند کرتی ہے۔

انسان کی عقلی صلاحیتیں پھلے زمانوں ہیں بھی ٹھوکریں کھاتی رہی ہیں اور موجودہ دور ہیں قیبہ صورت اور بھی ابنر ہو بچک ہے کیونکے انسان بہ سمجھنے لگاہے کراس کے مکری ارتفا کے نتائج بے شار ہیں اور وہ پورے وجود کا آنابن چکاہے۔

انسانی زندگی بی نترفی سے اس مرحلہ براگر ہم غور کریں توہم دیجییں گے کہ گھاٹے کا بلڈ ا بہت بھاری ہے۔ انسان نے اپنی نفیس نربی چیز کو جفر و فانی چیز بیں ماصل کرنے کے بیے بہج دیا اور اس سلسلے میں بہت ساری قربانیاں دے کربھی مصیبیں خریدلیں۔

وَلاَيَزَالُ اللّهِ اللّهِ الْمَاكُونُ فِي مِرْيَةٍ الكاركر فوالة واس كى طون سے تل ہى مِنْ اللّهُ مَا اللّهُ اللهُ ال

انسان حب اپنے ذہن وقلب کو السرنوالی سے کو لکانے پرم کور کرے کا نبھی وہ اپنی آسانی نبیت کا وفا دار ہوسکے گا۔

الحاد خیانتِ عظامی ہے

دین کی جیٹیت نوایک درس گاہ کی ہوتی ہے جو کمالات سکھا نا ہے ولوں میں ان کے بیج بونا ہے اوراس وفت تاک ان کی دچھ کھال کرتا ہے جب تنگ وہ حالات وافعال میں پوری

اسی لیے ہم اباحت پیرستوں،اشتر اکیوں اور وجو دیوں وغیرہ کو اشنحاص اور جیزوں کے تعلق سے عبيب وغريب دائن فائم كرتے ديجھے بن،ان كے خيال بن بيدامت اس وفت تك اُتھ نہيں سکتی جب یک وہ بوری کی غلاطوں کی نقلید یہ کرے جنسی تعلقات کے سلسلیس و کسی حیاو ستزم کے قائل نظر نہیں آنے بھر بھی اخلاقی کمال اور نفیاتی سلامت روی سے دعو مدار ہوتے بب اور دبن اورابل دي برجبوت الزامات سكات رست بن

ان وكور كى اخلاقى حالت كونظر انداز كرتے موتے ہم سوال كرس كے كركيا الله تعالى يرابيان اننى معولى چېز ہے كەتئىرك و توجيداور نفى وا تبات برابر سمجھے جائين؟

ہمیں نوجب بیمعلوم ہوتاہے کہ فلاں شخص زمین کو کول کے بجائے مربح اور سمندروں کے بانی کو کھارا ہونے کے بجائے میٹھا مانتا ہے توہم اس کا مداِق اڑانے نگھتے ہیں۔

اكر دنبا كريبض حقائق كوسمجف بين علطي اتنا وزان ركهتى ب تواعلى حقائق كيفلق ساتن

بھیانک غلطی کو کیسے نظر انداز کیاجا سکتا ہے؟

جب ہم کی شخص کے بارے ہیں یہ جان لیں کدوہ احمال فراموش ہے تو ہمارے دوں میں اس کے بیے تقارت پیدا ہوجاتی ہے تو جو خص خالق ورازق کے کو دسے کورتاک کے احمانات کا

منکر ہوا سے کیاسمجیب کے؟ جوبه كہنا ہے كمامنخف نفيانى طور يريمل مے وه كويا يركہنا ہے كريا قو ضراموجودى بنين اس

بيملىدندانكاركم كوئى فابل ملامت فعل نبين كياياده يركهاب كدخدا توموجود بيديكن

اس سے ناواقفیت یاانکارکوئی عیب ہی نہیں۔

بهم ابلِ ابمان اس طرح كى باقول كو مجمع نهين مجمعة بلكديه مانت بين كدا نكار خدا برايول كى

جرائم كارك بكارك جرائنم ك حيثيت ركفت اي ایک قسم ایسے لوگوں کی ہے جو گویااس اہم مئلہ یں غیر جا نبدار ہوتے ہیں ان کے نزدیک اس

مله کی کوئی اہمیت ہی نہیں النیں عوام کی زندگی کااس سے کوئی تعلّیٰ نظر آنا ہے۔

اس طرح کے غیرجا نبداد، ملحدین ہی کی طرح،اس روئے ارض پر بغیر کئی اسمانی ہوایت کے لینے بنائے ہوئے قوانین کے مطابق زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ رابیے لوگوں سے کہاجائے گا)م نے سے کھاؤ اور بیو اپنے ان اعمال کے بدلے جوتم نے گرز کے

كُلُّوُ اوَاشْرَكِبُوْا هَنِيئًا كِبُمَّا اَسْلَفْتُمُ فِى الْاَئِدَامِ الْسَخَالِيَةِ

(الحاقه ۲۲) بوت دانسين كيربير

بعنی دین استرتعالی سے ایسے تعلق کا نام ہے جو تعلق والے کو سربلندی عطا کرتا ہے اور اس کا نزکیریز نفس کر کے اسے کھراسکہ بنا ناہے اور یہی انسانی کمال کی حقیقت ہے۔ الستر تعالیٰ سے تعلق توڑ کر اور اس کے قوانین سے نفرن کرکے انسانی کمال کا تصوّر بھی نہیں کیا جاسکتا۔

النزنغانى سے بىگانگى اوراس كےداستەسے وحثت ايساكور هربيے جوانسان كوكسى كام كا بىس جھوڑتا۔

سب سے بڑئے مم اوراس کے حفوق کا انکارالیبی خیانتِ عظمی ہے جس کے ساتھ کوئی بھی خیروامنیاز فابل فبول نہیں ہوسکتا۔

ہم چاہتے ہیں کران حفائن کو پوری وضاحت سے بھاجائے۔ اگر کوئی بہ بھنا ہے کہ دین السُّر تعالی سے ایسے نعلق کا نام ہے جس سے انسان میں کوئی ادب و نمیز اورع تت پر برانہیں ہوتی قویر اسلام پرتہمت ہوگی اور ایسے تحق کو دائرہ اسلام میں نہیں سبھا جاسکتا۔

ای طرح جوییمجناہے کدانی کمال ناک السرتعالی برایمان، نمازی پابندی اورز کاۃ کی ادائی کے بغیر پہنچا جاسکنا ہے وہ فریب خوردہ ہے۔

بہت سے طفوں میں بہ خیال رائی ہوگیا ہے کہ آدی دین سے بے تعلق رہے کھی کھی دین ا کے تعلق سے کچھ اچھے الفاظ بول دیا کرے اس کے بعد جوچا ہے طرز زندگی ابنائے خواہ اس ہیں مبعد سے کوئی تعلق باقی نہ رہے اور آسمانی ہوائیوں کو ذرائجی وزن نہ دیا جائے یجر بھی زندگی وقلب کی ویرانی کے با وجود عزت کے اسباب اور نیکنے صلتوں کو حاصل کیا جاستی ہے۔

جوآدمی آخرت بریفین مذر کھے اور وحی آسمانی سے ہدائیت حاصل نزکرے اس کے تنور میں خیر وٹسر کامعیارالٹ ہی جائے گا کیو بح چیزول کے تعلق سے وہ محض اپنے دل کی مرضی ہے ہی فیصلہ کرے گا اور اس دل برجمی بساافتات خواہ ثنات کا غلبہ ہوگا۔

#### ا در اس کی ہدایتوں کی مکل بیروی ہے۔

عبادات کی ادائی انسان کی نفسیاتی وقلبی تعمیر ونشکیل میں بنیادی چیٹیت رکھتی ہے، اور اگرچهان عبادات کے اخلافی وا جتماعی انزات بھی دوررس ہیں تاہم ان کی ا دائگی کا اولین منفید الله تعالى سے حقى كى ادائى ، اس كے حكم كى بيروى اور الله تعالى جلسَّ نا ، كى ذات كے سامنے مطلق سیرد کی کا علان واظہارہے۔ بلکجس کے دل بیں بیمعانی پنہاں نہوں اس کی نماز روزہ بیکارہے کبونکواس سلسلے میں بنیت ہی ہی ہونی ہے کہ بندہ السر تعالی کے حکم کے ساہے سپرانداز ہے،اس کی خوشنودی کا طلب کارہے اس کی نارافکی سے خاکف ہے اور اسے یہ احماس ہے کہ انسان کو پیداہی اسی لیے کیا گیاہے کہ وہ اپنے پرور دکار کی شابان شان تعراف وقوصیف كرے اور مرعبب ونفق سے اسے پاك قرار دے يہي اس كامقعد وجود بھى ہے۔

وَمَا خَلَقْتُ الْمِحِيَّ وَالْإِنْسَ إِلَّ اللَّهِ مِن فِين اورانيان كواس كرسوا اوركى رالذاریات - ۵۷) کام کے بیے بیدانہیں کیا کہ وہ میری بندگ کری۔ خَاصُدِ رْحَالَى سَايَعُ وُكُونَ وَ يِسَاكِنِ وَاتِينَ يُولِكَ بَلْتَ بَيْنِ الْنِيرِ مبركرو اينيدب كى حمد وننا كے ساتھاس كى تبيع كروسورج بكلفس يهلاادرغوب ہونے سے پہلے اور رات کے اوفات میں تشبيح كرواوردن كے كنارول يرجى شايدك نم راضی ہو جاؤ۔

سَبِّحْ بِحَمْ لِ رَبِّكَ قَبْلُ طُلُوع السَّكُمُسِ وَ قَبُلَ عَبُرُوْسِهَا وَمِنُ انْ اَعِ اللَّيْلِ فَسَيِّحُ وَ ٱطُوَاتَ النَّهَارِ لَكَلَّكَ تَرْضَى -

حدیث میں آتا ہے کہ انٹر تعالیٰ سے زیادہ <sup>کسی</sup> کو یہ پیند نہیں کہ اس کی نعریف بیان کی جائے۔اسی بیےاللہ تعالی نے خوداین تعربیت بیان فرمائی ہے۔ (مسلم) اورجس خدانے بیداکیا ہے یہ اس کا حق ہے کہ اس کی نعربیت و برستش کی جائے۔ جن خدا نے رز ق دیا ہے یہ اس کا حق ہے کداس کویا دکیا جائے اور شکر ادا کیا جائے۔ جو خدا زیبن اورابل زمین کا وارت ہے اس کاخن ہے کمخلون اس کےسامنے باریا بی

ایمان کسی مبہم طافت کے اقرار کا نام نہیں بلکہ بینام ہے اس السر نعالی کے اعراف کا جو قدرت وغلبہ واللہے جس نے اوام و نواہی دئے ہیں اور انھیں نا فذکرنے کے بیے انسانوں کو ایک معبن مدت عطاکی ہے اور وہ سب کچھ دیجھ رہا ہے اور مرجیوٹی بڑی جیز کے بارے ہیں ایک دن جواب طلب کرے گا۔

وہ موں نہیں جو یہ کہنا ہے کہ دنیا ہیں یااس کے پیچیے کوئی طافت ہے جس کے بائے ہیں ہم کھے ختر ہم کے بائے ہیں ہم کے پہنے ہوارے اوراس کے درمیان کوئی ربط ہے۔

ایمان آواس اسٹر نعال کا اعتراف ہے جس نے خود اپنے بارے بیں اور خلوق کی خلفت کے مفعد کے نعلق سے ہمیں واضح طور ہم تبایا ہے اور ایسے نیم بیر جیجے ہیں جو ہمارے سامنے واضح کرسکیں کہم آسمانی ہدایت کے مطابی کھے زندگی گزاری ۔

كِتَابُ ٱخْكِمَتُ السِّاسُهُ ثُمَّ فُصِّلَتُ كناب ہے جس كى اتيس سيخنة اور مفصل ارت او مِن ثَنْ وَكِيثِم خَدِيثِ ہوئی ہیں ایک دانا اور باخبر سنی کی طرف سے ٱلْاَتَعْبُ لُ فَآ إِلَّا اللَّهُ ﴿ إِنِّي كتفمة بندكى كرومكر صرح التاركي يساسك كَكُمْ مِّنْهُ كَذِيْرٌ وَّ بَشِيدٌ رُهُ طرف سيرتم كو خردار كرف والا بهي بول . اور وَكُوالسَّنَغُوْ رُولا رَسَّكُمْ مِسْمَ بشارت دبنے والا بھی اور یہ کنم اپنے رب سے تُوْلُولُ الكيه لِيمَتِّعُكُمْ مَّتَاعِبًا معافی چاہو اوراس کی طرف بلٹ آؤ نو وہ حَسَنًا إِنَّ آجَبِلٍ مُّسَمِّئً وَّيُؤُتِ ايك مترت خاص نك نم كوا جياسامان زندگي كُلَّ فِئُ فَضُـٰلِ فَصَٰ لَمَهُ لَدَهُ \* وَإِنْ دے گااور ہرصاحبِ فضل کواس کافضل عطا تَوَلَّوُاضَانِيَ ۗ اَخَابُ عَكَيْكُمُ كرك كاليكن اكرتم مفه كيمرت بوتوس تنهارك عَذَابَ يُوْمٍ كَبِيرِ إِلَى اللَّهِ مَنْ جِعَكُمُ حق بن ایک براے ہولناک دن کے عذاب وَهُـوَعُلَى كُلِّ شَيْعٌ مَتَدِيرٌ ٥ سے درنا ہوں نم سب کوالٹر کی طرف بلٹنا ہے اوروه سب کھ کرسکتاہے۔

اسی بیے ہم یہ ساف فبصلہ سمجھتے ہیں کا اسٹر تعالیٰ کا انکار اس سے سرحتی اوراس کی ہدایات کومنز دکرناخیانتِ عظمی ہے اورانسانی کمال کی اولین بنیاد السٹر تعالیٰ برایمان،اس کی فرمانرداری

انكاركرتي بب اوراس كيبغيرول وناحق قتل كرنے بي اورايسے لوكوں كى جان كے دريے بوجاتے ہیں جو خلق خدایس سے عدل وراستی کا حكم دينے الليس ان كودر دناك سزاكي ختنجري

اورجومنافق بي الخيس يدمز ده سنادوكهان کے لیے در دناک عذاب ہے۔ *وَ*يَقُتُكُونِ النَّبِينَ لِغَيْرِ حَسِيٍّ قَ يَقْتُكُونَ النَّانِيْنَ يَكُونُ بِالْقِسُ طِ مِسنَ النَّاسِ فَبَشِّرُهُ مُ بِحُـنَ ابِ اَلِـيْمٍ -

رآل عمران - ۲۱)

بَشِّرِ الْمُنَافِقِ يُنَ جِأَ نَّ كَهُمُ مَانَابًا الْيِيمًا ٥

والناع ۱۳۸

رسول الشرصيط الشرعليه وسلم فرمات بن كسب سعير الكاه بسب كنم الشرتعالى كاكوني رمتفق عليه ساتھى كھېراؤ جكاسى نے تہيں بيداكياہے-

جهادنفس

آج کے دور میں یہ عام بات نظر آنی ہے کہ لوگ اس بات پڑھمیں ہیں کا بن خواہنات کے بیکے داوار دوڑتے رہی اور اس معیار سے او کوں اور چیزوں کے بارے میں فیصلے بھی کرتے رہیں۔ دنیا کے قوانین بھی اس کی رعایت کرنے بیر آمادہ ہیں۔ زندگ کے اس منے رنگ کے ساتھ ادب واخلاق کے معانی بھی بدل کئے ہیں۔

اس عام انتظار کے اسباب و بھی ہوں لیکن ہمیں دین دوجی کے مطابق اچیائی کو اچیائی اوربرائی کوبرائی ماننا ہوگا اور سمجھنا ہوگا کواسی میں رصائے الہی مضربے۔

تھرنفس کی اصلاح کونے والی چیزوں بیں سرفہرت فرض نمازوں کی اواکی ہے چاہے وہ نفس برکتی ہی شاق کیوں دہو۔ یہ قیامت تک جاری رہنے والاعل ہے۔ ادراس کے لیے

نماز لهوولدب مين مشنول رسيخ داول براس بي بي شاق كزرتى ميد كدوه وقفه وفف برعذراورشغل جيور دينا چا سي-سے ان کے دل بینداشغال کا سلسام فقط کردینی ہے اس سے النار تعالی فرما تاہے ا کی تیاری کرے جو خدا ہر بوسٹیدہ چیز کو جانتا ہے یہ اس کا حق ہے کہ اس کی خلاف ورزی سے مظرما یا جائے۔

ان حقوق کے تعلق سے ہر کمی بڑا عیب ہے جواس طرح زندگی گزار ناہے کہ السر نعالی سے اس کا تعلق کتا ہو ، اس کا دل تنکر سے فالی ، اس کی تکرانی سے لاہم داہ اور اس کے سامنے بیتی کی تباری سے فافل ہو توجا ہے دیگر پہلوؤں سے وہ کتنا ہی بلند ہو جائے ایک غدار اور فہیر فہیر فہیر کا اس کا یہ کفروا نکارالیسی بڑی غداری ہے جواس کے ہم کمال ہر پانی جھیر دیتی ہے۔

## مادى تهذيب كے مقلدين

سے کو فضیلت اور حبوٹ کو ذلت سمجھا جانا لاز می ہے اسی طرح پر بھی صروری ہے کہ سپوں کا احترام کیا جائے اور حبوثوں کو بھا و حقارت سے دیجھا جائے۔

یئی حنی کی تصدیق اور با طل کی نکذیب صاف طور پر کی جانی چاہیے۔

ایمان اورانکار والحا دنیز شرک اور نوجید کو بھی خلط ملط نہیں کیا جاسخنا جب وطن سے غداری کو بہت بڑا ہرم قرار دیاجا کہتے نوسارے اوطان کے خالق و مالک سے غداری کت ابڑا جرم ہوگی ؟

افراد ہوں یااقوام جن ہیں یمرض پایاجائے پوری حکت اور نرمی کے ساتھ ان کے علاج کی صرورت ہوں یا اقوام جن ہیں یمرض پایا جائے ہوں کی صرورت ہے تاکہ وہ تھر سے صحت یاب ہو جائیں لیکن اس سے بھی پہلے انھیں فائل کرنے کی صرورت ہے کہ دہ کس مرض میں گرفت ارہیں اوراس کا نیتجہ کیا ہوگا ۔

ابمان کی جزاجنت اورانکار کی سزاجہتم کے سوا کھینہیں۔

ولوں ہیں میں مفہوم جاگزیں کوانے کے بلے ضروری ہے کہ کراہوں کو ان کے ناگزیرانجام کی باد دہانی کرائی جائے۔

رِنَّ اللَّذِينَ كَلُفُرُونَ بِاللَّهِ اللَّهِ جُولِكَ اللَّهِ كَامَ وَرِاتِ وَمَا فَتْ سَ

میں کم ہوکررہ چاتے ہیں اور اچھے بڑے کی نمیز ہی باقی مہیں رہ جاتی یہ صورت حال ضمیر کے یے فهلک بداوراس طرح وه لوگ اليي رات بي جا پينته بي جس كي صبح بي نبيس بوق اليك انساني خواہنات بہت ساری ہبجن پر فابویانے کی صرورت ہے۔

نفس کی مجت عورتوں کی جاہت ، دولت کی مجب ، ستہرت کی خواہش دغیرہ دغیرہ . كوئى اس فدر ذات برست ہوجا ناہے كراپنے علاوه كمى بر توجّ ہى نہيں كرتا۔ کی کو دولت سے اتنی محبت ہو جاتی ہے کہ وہ دن رات اس کو جم کرنے ہیں سکار ہتا ہے اور چاہر جننی حرورت ہو، خرج تہیں کرتا۔

کوئی این دولت اس معضر چ کرتا ہے کہ اسے شہرت حاصل ہو۔

كونى أنناستنبوت برست بوقيا تاہے كه جانوروں كى طرح اس كى بياس بى نبيس تجتى -ان خوام ان کو بدلکام چھوڑ نے سے ہی دنیا میں ساری برائیاں بھیلتی ہیں۔

آپ مفور اسا بانی پی لیں تو آپ کی بیاس بجد جائے گی لیکن آپ دریا ہی میں کو دبڑی نو

أب غن ہوجا میں گے۔

كودسے كورنك إنسان كوبهت سے مسائل، آز ماكشوں اور وساوس سے دوچار ہونا برتا ہے اوران سب کا مامنا کرتے ہوئے بیدھے داستے پر قائم رہنے کے بیمسلسل جدّ وجہد کی فرورت ہوتی ہے۔ اوراس جدوجہدیں کامیابی تنبی مل سکتی ہے جب انسان اپن خواہشات کی

مخالفن کی مثق کرے۔

بِلْمَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيْفَةً فِي الأرُضِ مَنَا خُكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَاَ تَسَيِّعِ الْهُولَىٰ فَيُضِلَّكُ عَنْ سَبِيْكِ اللَّهِ \* إِنَّ الَّهِ إِنَّ اللَّهِ إِنَّ اللَّهِ \* إِنَّ اللَّهِ \* إِنَّ اللَّهِ إِنَّ اللَّهِ إِن اللّهِ كَهُمُ عَنَ ابُ شَكِيدٌ كُلِهُ الْمُسْقُ

يُومُ الْحِسَابِ رص - ٢٩) وَلَئِنِ النَّبَعْتَ اَهُوَاء هُمْ بَعْثَ لَ

رسم فياس سے كہا)اے داؤد بم في تھے زبن يرخليفه بناياب لبذانو لوكول كے درميان حن کے ساتھ حکومت کراور خواہٹات نفس کی ہرد و کرکدوہ تجھے اللہ کی راہ سے بھٹکا دے گی جو وك السرك راه سے بھلتے ہيں يقيناً ال كے ليے سخت منزام كدوه إم الحاب أو يجول كئه. ورنه اکراس علم کے بعد جو تنہارے پاس آ چکا

بےشک نماز ایک سخت شکل کام ہے مگر ان فرما نبر دار دل کے بیے شکل نہیں ہے جو سجھتے ہیں کہ آخر کارا تغیس اپنے دب سے ملنا ہے اوراسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ وَاِنَّهَا لَكِيدُرَةُ اِلْاَعَلَى الْخُشِودِيْنَ اَنَّ فِنِيثِنَ يَظُنَّوُنَ اَنَّهُمُ مُلَّمُ مُلَّمُ اللَّوَا وَبِيهُمْ وَانَّهُمُ اللَّهِ لِعِمُونَ ٥

والبقرة - ۴۵ - ۴۷)

ادقات مفره بران نمازول کی ادائی کے بیے نفس کے ساتھ مجاہدہ مطلوبہ کمال کی مھوس بنیاد ہے بہت مفال ان نتمام اطاعتوں کا ہے جن کا حکم اسلام نے دیا ہے کیونکہ وہ سب روح کی بنیادیوں السنزنعانی کی نوسٹنودی کے حصول اور مطلوبہ کمال تک پہنچنے کی بیڑ صیاں ہیں۔

عقل کوصنِفل کرنے اور تربیب دینے کی جتی صرورت ہے اس سے زیاً دہ انسانی نفس کے نزکیہ کی صرورت ہے۔

آج کے دکوریں ہن تعلیم کے مراحل کو برسہا برس تک بھیلاتے ہیں نا کہ عقل روش ہوجائے اور اسے اننا علم حاصل ہوجائے کہ اوراک اور فیصلہ بخوبی کرسکے۔

کیاآپ کے خیال بی نفس کوسدھارنے اور سنوار نے اور خواہ تات نفس پر فالو پاکر بلندی کی منزل نگ بہنچانے کے بیراس سے کم مدّت کی تربیت کی ضرورت ہوگی ؟

خواہشات بربا کجرئی کو غالب کرنے کے بیے ایک طویل جدّ وجہد در کارہے اور اگر مفصدیہ ہو کہ نفس اس درج بربہنج جائے کہ مجلائی کو بیند کرنے اور اس سے سطف اندوز ہونے کئے اور برائی سے نفرن اور اس کی حفارت عادت بن جائے تو اور زیادہ شق کی مزورت ہوگ اور وہ بھی جب توفیق الہی بھی شامل ہو۔

مرًالله نے تم کوایمان کی مجت دی اوراس کو تنہارے یے دل پند فرما دیا اور کفر و فسق اور نا فرمانی سے تم کو متنفر کر دیا۔ ایسے ہی لوگ الله کے فضل واحیان سے راست دو ہیں اور اللہ علیم وحکیم ہے۔

وَالِكِنَّ اللَّهُ حَبَّبَ اِلكِيكُمُ الَّذِيكُانَ وَ زَيَّنِهُ فِي مَتُلُوْ بِكُمْ وَكَرَّهَ الَّذِيكُ مُ الكَّنْزُ وَالْفُسُوْقَ والْحِمْيَانَ \* أُولئِكُ مُ الكَّنْزُ وَالْفُسُوْقَ والْحِمْيَانَ \* أُولئِكَ هُمُ الرَّاشِ لُمُ فَنَ هَ فَضُلًّا مِنَ اللَّهِ وَ نِعْمَةً \* وَاللَّهُ عَلِيْمٌ كَلِيْمٌ هلا مِرات ٤-٨)

بعض وكون كانف أتنابح و جاناب كروه حق بات كوسجم بمي باندوه جالون

نفس کے خلاف جہادیں متفت تو جہ کی لیکن ہر چیز سے پہلے نیت و مقعد کی اہمیت ہوتی ہے۔

ایک چور بھی سنب بیداری کرتا ہے لیکن اس لیے کہ لوگ سوجا مین تو چوری کرے۔

ایک سبابی بھی شنب بیداری کرنا ہے لیکن تنخواہ کے بدلے اس وامان کی نگرانی کے لیے

لیکن ایک تہجد کرزاد اپنا استر چیوڑ کر اس لیے اٹھنا ہے کہ پورے سکون کے ساتھ اپنے رب

کی عبادت کرے اور ختوع و خضوع کے ساتھ آیات ہر غور کرے۔ اسے دنیا ہیں بوئی ہوئی اس

کھبتی کی فصل آخرت بیں کا شنے کی امید ہوتی ہے۔

ان کی پیٹیں بستروں سے الگ رہتی ہیں اپنے رب کوخوف اور طبع کے ساتھ پکارتے ہیں اور جو کچھ درزق ہم نے اسمیں دیا ہے اس ہیں سے خرج کرتے ہیں بھر میں کچھ انھوں کی ٹھنڈک کاسامان ان کے اعمال کی جزار ہیں ان کے لیے جھیاد کھا گیا ہے اس کی کمی متنفس کوخر نہیں ۔

تَتَجَافَى جُنُوبِهُمُ مَنِ الْمَنَا جِحِ يَكُ مُكُونَ رَبَّهُمُ مَ نَوْفًا وَّطَمَعًا وَّمِمًا رَزَقَنَاهُمُ مُ يُنْفِقُونَ مَنَادَ تَعْسُلُمُ نَفْسُ مُثَا آخُفِي كَدُمُ مِنْ قُسَرٌةِ اَعْيُنٍ جَزَاءً مِهَا كَانُوا يَعْمَلُونَ -

رالسجل ۱۹ - ۱۷)

تبنوں کی شب بیداری کاعمل بیساں ہے لیکن فرق زبین آسمان کا ہے۔ بہلاشخص مجرم اور سزا کا سنتی ہے۔ دوسر شخص کواگرا گجرن مالمے تو وہ یہ کام جپوڑ دے گا۔ تیسراشخص جانتا ہے کہ وہ کیا کر رہاہے اور کس کے بیے کر رہاہے۔

جہادِنفس آسمانی ہوابت اور میرے اوائی کے ساتھ ہی مجھ ہوستنا ہے محض جسم کی مزوریات کو کچانا اور رہانیت اسلام نہیں ہے۔

خوامتنات برستي

عصرها فزین مادی نظریات نے اخلاقی قدروں کو پامال کرڈاللہ آج شخصی مفن کل کو مہرت سے لوگ بغیر مفروری سمجھنے لگے ہیں بلکہ ان سے نجات پاکرخوا ہٹات نفس کو بے اسکام چور ا دیا چا ہتے ہیں۔ ان کے نز دیک شریفیا مذحصلتیں انسانی طبیعت کے بیے بیڑیاں ہیں۔ اسی بید آج خواہٹات نفس کی تکیل کی دوڑ جاری ہے جبکہ حرام طریقوں سے خواہٹات نفس کی تکمبل سے وہ اور زیادہ بڑھ جاتی ہیں اور اس طرح کے معاملر سے مدونغض اور فساد و ے تم نے ان کی خواہشات کی ہیروی کی توالٹاری پکو مسیم ہیا<sup>نے</sup> والاكونى دوست اور مدركار تنهار يدينين .

اللَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَالَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ قَ لِيٌّ وَلَا نَصِيْرِ رَابِيِّهِ ١١٠)

فرآن منكرين كى يصفت بيان كرتا ہے كدان كى خواہنات بفن نے ہى ان كے بينظام جہال كوخ شابنار كھاہے.

مركم يظالم بالشجه بوجه اينے تخيلات كے يتحصي براس ببراب كون استنفض كوراسة وكفاسخناه جي الشرف بعشكا ديابو

بَلِ اتَّبَعُ النَّـٰ لِيْنَ ظَلَمُوْا اَهُـُوَا عَصُـمُ بِغَيْرِعِلْ مِ فَمَنْ يَسْهُدِئ مَنْ اَصَلَ والروم ٢٩)

بلکدد بھاجا ناہے کہ بہت سے لوگوں کے دلوں برخواہنات کااس طرح غلبہ وناہے دہ

ان کے اقوال وا فعال برفیصلہ کن انداز میں انزانداز ہونی ہیں اوران کے حواس براس طرح تھیا جانی ہیں کہ وہ زندگی کواس کے حقیقی رنگ ہیں دیجھنے کی بجائے اپنے خاص زاویہ سے دیجھتے ہیں

جيه آپ نيلے دنگ كاچتنه ككالين نوسب كيھ نيلاي نظرآت كا۔

كحجى تم في ال سخص كه حال برعود كيابيدس في خواش نفس كواينا خدا بنا ليابو كياتم البيتخص كوراه داست برلانے كاذمة ليسكة ہو ؟ کیاتم مجھتے موکر ان بن سے اکٹر لوک سنتے اور مجھتے ہیں یہ توجا نوروں کی طرح ہیں بلکان سے بھی گئے گراہے۔

أَرُأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ اللَّهُ لَهُ هَسَوَاهُ ط اَفَانْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيثِ لاَّ ٥ اَمُ تَحْسَبُ أَنَّ الْتُرَهِمُ مُ بِينْمُ كُوْنَ أَقْ يَعْقِلُونَ ﴿ إِنَّ هُمُ إِلَّا كَا لَاَ نَعُسَامٍ بك هصم أضل سبي لا رالفرقان ١٢٠١١)

یه جانورون کی ندگی دنیا و آخرت د ونول بین نامرادی کا آسان راسته، اس طرح

کے لوگوں کا سیارا محور عین کوشی ، لذت برئن ، شہوت برئتی ، بے انصافی ا ورآخرت بر دنیا کو تزجیج دینا و نا ہونا ہے اور اس کا انجام ظاہر ہے۔

توجس نه مرکنتی کی تنی اور دنیا کی زند کی کوتر بیج دى منى دوزخ بى اس كالمفكانة وكى اورجس نے اپنے رب کے سامنے کھوے ہونے کانون كيا تفااورنفس كوبرى خوامتنات سيبازركها تفاجنت بى اس كالحفكانة بوكى ـ

فَاتَمَا مَنْ طَعَلَى ٥ وَاتَّرَاكُ حَيالِ وَةَ السنُّ نُسَيَا ضَاِنَّ الْجَحِيْمَ هِسَى الْهَاوِيٰ ٥ وَاَمَّامَنْ خافَ مَقَامَ دَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسُ عَنِ الْهُولَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمُاوِي - رأننازعات ٢٧-١٨)

# بزرگوں کے تجربے

ہمارے قدیم درخ بیں انسانی نفس کے گہرے مطالعہ و تجزیہ کا گرانقد رسر مابیہ وجود ہے جب بیں نفس کے امراض، ان سے سنجات اور نفس کو صبحے داہ پر لکانے کے طریقے تجو برنے کے گئے ہیں لیکن ان سے واقفیت محنت و مشقرت کے بغیر ممکن نہیں علمی دسیاسی صنعت کے دور ہیں اَن برکسی مد تک ہیج پیدگی کے برنے بھی پڑ گئے: ناہم تصوّف کی کنابوں کا مطالعہ کرنے سے ایسی باتیں مل جاتی ہیں جن سے بہت فائدہ ہوسکتا ہے۔ بہاں ہم فارئین کے سامنے ایک برزرگ عطار الشر سکندری کے جوانوال بیش کریں گے اور تعلیمات اسلامی کی روشنی ہیں ان کی کچھ نشر کے بھی ناکھ بیان میں تربیت ہیں سرگرم حضرات کے بیے نقوش راہ کا کام دیں۔

#### محنت رازگال ہے

"جں چیزی تہبیں ضانت دی گئی ہے اس کے لیے جدّ وجہد کرنا اورجس چرز (کے بیے حِدّ وجہد)
کاخم سے مطالبہ کیا گیا ہے اس میں کوناہی بر تنا اندھے بن کی دلیل ہے''
آپ کے کچھ حفوق ہیں۔ اس طرح آپ ہر کچھ فرائف عائد ہونے ہیں بہبت سے لوگ اپنے حفوق کو لبلکہ جے اپناخی سجھ لینے ہیں ) تندت سے طلب کرنے ہیں لیکن جوفرائف ان پر عائد ہیں ان کی ادائی ہیں کوناہی کرتے ہیں بلکہ بسا او قات ان کا انکاری کر بیچھتے ہیں۔ اس طرح کے لوگ ان جالاروں سے فریب ہیں جو صرف اپنی ضرورت نو محوی کرتے ہیں لیکن

خونزیزی عام ہوجا تی ہیں۔

نَهُ لَ عَسَيْتُ مُ إِنْ تَوَكَّيْتُ مُ البَكِيامُ لِوَكُل سِمِ اس كَسُوا كَجِمِ اور وَقَعَ الْكُولُ سِمَ اس كَسُوا كَجِمِ اور وَقَعَ الْكُنْ مِن الْكُرْ مِن الْكُرْ مِن الْكُرْ مِن اللَّهُ مَا اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ الْمُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا الللْمُعَلِيْ اللْمُعَلِيْ اللْمُعَالِمُ اللَّهُ مَا اللْم

خن بہ ہے کہ خواہنات برسنی اگرافراد کے حواس کوبے انٹر کردی ہے نومعائنروں کو شدید ناریکیوں میں ڈال دیتی ہے۔

اسلام نے دیمی پاک چیز کو حرام کیا ہے نہ کسی اچھی چیز پر پابندی سگائی ہے انسانی طبیت کے لیے جیزیں بھی مناسب ہیں انفیس مباح کیا گیا ہے۔

الشرنعالی نے وی چیزیں حرام کی ہیں جوانسان کو صحیح راستہ سے ہاکر برائی نک بہنجا نوالی ہیں۔
اسلام توانسان کو یہ یاد دلانا چاہتا ہے کہ انسان مادہ ہی نہیں روح بھی ہے اور آسمان
سے اس کا تعلق ذیبن کے مقابلہ میں کہیں ذیادہ گہراہے اس بیے اس نعلق کی حفاظت کرنی
چاہیے اور اگر نفس اس میں رکاوٹ ڈالتا ہے نواس کے خلاف جدّ وجہد کرنی چاہیے۔ اور انسان
جننااس جدوجہد میں کامیاب ہوگا انتاہی اس کام شبہ بلند ہوگا، اور یہ جدّ وجہد اسلحہ کی جنگ
سے بھی زیادہ سنگین ہوتی ہے۔

حضرت عرض فرماتے ہیں: اپنے نفس کا خود محاسبہ کرواس سے پہلے کہ اس کا محاسبہ کیا جائے اور اپنے نفس کو خود نولو اس سے پہلے کہ اسے تولا جائے۔ فیامت سے پہلے اپنا محاسبہ کرنا کل فیامت کے دن کے حماب سے زیادہ آسان ہے۔ اس دن کے بیے نیادی کروجب تم پیش کیے جاؤے اور تمہاری کوئی ڈھلی جیسی چیز بھی مخفی نہیں رہے گی۔ جاؤے اور تمہاری کوئی ڈھلی جیسی چیز بھی مخفی نہیں رہے گی۔

نفس کواگر طبع دلائی جائے آواس کی طبع بڑھنی جائے گی اور اگرنفس کوبے لیگام چھوڑ دیا جائے آنو وہ فاسد ہو جائے گا ہاں اگر اسے خدا کے حکم کے نابع بنا یا جائے آنو درست ہوجائے گا۔ وك كتة زياده موتر بي ان كيديهات مبنزين رسما بد-

دنیاو دین بی ا مارت ورہائی کا منصب برسہ ابرس کے صبر ومشقت کا طالب ہوتا ہے۔
انسان کو چاہیے کہ وہ بیلے فامونٹی سے صلاحیت بیدا کرنے ہیں سگار ہے جیسے ہر درخت کا بہج
بہلے مٹی کے اندر کوئٹ کا کمائی ہیں بڑا دہتا ہے بھر انباداست کا انتا ہے فوجوانوں کے لیے اس بی کیا
مشکل ہے کہ وہ اپنی صلاحیتیں مکل کرنے کے بعد ہی لوگوں کے سامنے آئیں ؟

آبِ دیجھتے ہیں کہ ایک شخص چندمضاین تھتے ہی اپنے آپ کومفکر سمجھنے لگتا ہے باچند جیوٹے موٹ کام کرے اپنے آپ کو عالمی سیاستداں سمجھنے لگتا ہے اگر دہ گمنامی کو اغتیار کر سے اپنی صرفینی سیختہ کوڑنا تو کتنا بہنز ہتونا۔

بھرابمان کا نفاضا یہ ہے کہ آپ جو کچھ کریں اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کے بیے کریں شہرت کے بیے نہیں کیونکے شہرے طلبی اللہ نغالیٰ کی بھاہ سے گرادیتی ہے۔

نودوجيرون سے يربيز كيمير

ایک نوید کرمطاور مسلامیتی بخت و ممکل ہونے سے پہلے سلسنے نا بیٹے۔
دوسرے یہ کہ وگوں کو متوجّہ کرنے کے لیے (بینی تنہرت کے لیے) مسلامیتیں حاصل نہ کھجئے۔
عجر یہ بھی ہجھنا چا جیے کہ تقدیرا آپ کی خواہش کے بیچیے نہیں چل کئی۔ حالات کی زفتار کے بیچیے
حکست عالیہ کی کار فرائ ہوتی ہے اور اس کا ہماری رضامندی یا ناراضگی سے کوئی تعلق نہیں۔
ہوکسی الیہ چیز کو مقدم کرنا چاہے جے اسٹر تعالی نے مُوحّر کیا ہے یاکسی ایس چیز کو مُوحَرکرنا چاہے
جے اسٹر تعالی نے مقدم کیا ہے وہ اینا سرچیان سے گوا تاہے اس سے مرف اس کا سربی چوٹ تھا ہے۔
عفلہ ندوی ہے جو خفائق کا اعتراف کرے اور کھر بوری وانائی کے ساتھ ان کے مطابق چلنے
کی کو سشنٹ کرے۔

زمان بیرناداص ہونے کے بجائے خوداپی خواہنات بیرناداص ہونے ہی ہیں بھلائی ہے۔ یں خود اپنے نخر بات کی دوشنی میں بھلائی ہے۔ یں خود اپنے نخر بات کی دوشنی میں یہ اعتراف بین کرتا ہوں کہ اکثر مجھے نکی محسوس ہونی تھی۔ مشکلات ومصائب عفل کو بخنہ کرنے ہیں اور صلاحیتوں کو جلا بخت نہیں ۔ بخشے ہیں ۔

ابنی ڈیوٹی انجام دینے کے لیے کوڑے کے متظربتے ہیں۔

رزق كى صانت السرنال نے دے ركھى بے كىكن اس كے طلب بي لوگ انتہائى سركردان رہتے ہیں۔۔۔اگراں ٹرنعالی رزق کامعاملہ مخلوفات کے سپر دکر دتیا قود نباکب کی مٹ جی ہوتی۔ نسیکن دوسری طرف الٹرندالی سے تعلق بہتر بنانے الٹرندالی کے دبن کو ہریا کرنے ہیں دوسرو<sup>ں</sup> سے تعاون کرنے اور اللہ تعالیٰ کی عدود کی یابندی ہیں انتہائی کوتاہی وغفلت برتنے ہیں۔

الشرنغالي نيان انون كورزق كى فرائمي كى ضمانت دے كرائفيں راحت بخش دى تقي اورائفي ب عبادت كام كلف بنا با تقاليكن انساؤل أعبادت سففلت كرلى اوراين آب كورزن كيد سركرداني كامكلف بناليا.

السُّرْتَعَالَىٰ أَوْ كَمِّاكِ :

وَأُمُّرُ اَهُلَكَ بِالصَّلَوةِ وَاصْطَبِرُ لَانْسُئُلُكَ رِزْمَتًا خَحُنَ نرزُقُكَ وَالْعَاقِيَةُ لِلتَّقُولِي

ابيخابل وعيال كونمازكي نلقبن كرواورخو دبهي اس كے بابندر ہو ہم تم سے كوئى رزى بنيں چليتے رزق قومم ي تنهيس و سديدين اورانجام كي رطه ۱۲۳ کیلائی تقویٰی کے بیے ہے۔

اور لوگ رو ٹی روٹی چنج رہے ہیں۔ دنیا طلبی کےعلاوہ ان کا کوئی شغل ہی نہیں السّان اللّ کی طرف سے رزق رسانی اور آسانی کے وعدے ان کی تکا ہوں سے او جھل ہیں جبکہ بید دنیا بھی النٹر تھ ہی سے مل سکتی ہے۔

اسے اندھاین نہیں نواور کیا کہیں گے۔

شهرن طلبی

"اکینے وجود کو گنامی کی مٹی میں دفن کردوجو پودازمین کے اندرسے نہیں ایکے گا سس سے يداوار حاصل تنيس بوسكين

جولوك شهرت كيحصول بن جلد بازى سے كام ليتے بين اور يہ سمجتے بين كر تفور اساعلم اور دہات وگوں کی دہری اور وگوں بی مرکزی چینت ماصل کرنے کے لیے کافی بیں اور اس طرح کے مدیث یں آتا ہے کہ دونعتوں کے بارے ہیں بہت سے لوگ دھوکہ ہیں استے ہیں صحت اور فرصت و فراغ ب ر بخاری

ابنے فدا پر مجروسر کھیے

"جن مصد كيميل آب البخدب سے جاہيں كے دورك نہيں سكا اورجس مفصد كي تحميل آپ اپنے نفس سے جاہی کے وہ آسان نہیں ہوسکتا یہ

جب ملان معركة بدرين كود سقة توالنيس اس كاحاس تفاكه جنگ ان برفرض كى كى ہے اس کی ضروری تیاری تھی نہیں تھی۔اللہ تنالی بران کا پورا انحصار تھا اور وہ شدّت سے اس کی مدد كے طلبكار تفے اپنے آپ كا حاس مرهم بلكه غائب بوچكا تفا اور السر نعالى كى ياد بر مكن تنى وہ پوری طرح سمجھ رہے تھے کہ وہ تو متبرئت الہی کے بیے عض آلد کی جیٹیت رکھتے ہیں مُوتڑ کار فرما توالسر تعالى بى بعد جنائج اسمعرك بي النيس شاندار كاميابى حاصل بوئى ـ

فَكُمْ تَقْتُكُ وَهُمْ وَالْكِنَّ اللَّهُ فَتَلَهُمْ اللَّهِ عَلَيْهِ مِن اللَّهِ مَا اللَّهُ فَتَلَهُمْ اللَّهُ فَتَلَهُمْ اللَّهُ فَتَلَهُمْ اللَّهُ فَتُلَهُمُ اللَّهُ فَتُلَّالُهُمْ اللَّهُ فَعَلَّا اللَّهُ فَتَلَهُمْ اللَّهُ فَتُلَّالُهُمْ اللَّهُ فَتَلَّالُهُمْ اللَّهُ فَتُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَتُلْمُ اللَّهُ فَتُلْمُ اللَّهُ اللّ وَمَا رَمَيْتُ وَادْ رَمَيْتَ وَالكِتْ اللهُ لِلله السَّرِفِ ان وُقِل كيا اورا عنى نوني بي

دَهٰي - والانفال - ١١> بيمينكا للك الشرف يجينكا ـ

حقیقت برہے کہ انسان جب اپنی سی کوشش کرنا ہے اور اللہ تعالی سے عرم انونیت اور

كاميا بى كاطلبكار بونام \_ فواسے غالب طافت عاصل ہوجاتی ہے۔ رسول السرميل الشرعليه وللم اسى روح كيسا تقويتمنون سع مقابله فرمات سف

"ا برورد کار! شمنوں کے مقابلے میں ہم تھی کو اپنی ڈھال بنا نے ہیں اور ان کی شرانگیز اوِں

سے نیری ی بنا ہ چاہتے ہیں. خدایا توہی میرا دست و بازوا ور مد د کار ہے بیں نیرے ہی سہار کے

ليكن حبب انسان الترتعالي سينافل ببوكراي طافت بيناز كرني تكتاب توغيم نوفت نتائج تدبيركته ما بول اورلو "ما بول" محطة بي جيا كومعركر حين بس ما منة اليكامي جب ملمانون كوابن تعداد ك كمرت بيزاز بوكيا تفا اور وہ کاربازِ مطلق کی طرف دیکھنے سے جائے اپنی کٹرت کی طرف دیکھنے لگے تھے۔

ہوسخنا ہے تم تحی چیز کو ناب ندکر و اور وہ تنہارے یص بہتر ہوا ورہوسکتا ہے نم تحی چیز کو بپند کرواور وہ تنہارے میے بری ہو۔الٹرنغالی ہی جانتا ہے نتم نہیں جانبے۔

وَعَلَى اَنْ سَكُرَهُ وَاشَيُناً قَهُوَ هَ نِيرٌ لَّكُمْ وَعَسَلَى اَنْ نُحِبُّوا شَيدً كَا وَهُ وَعَسَلَى اَنْ نُحِبُّوا شَيدً كَا وَهُ وَعَسَلَى اَنْ نُكُمُ وَاللَّهُ يَعَلَمُ وَانْتُهُمُ لَاتَعْلَمُونَ (البقره ۱۱۱)

## شیطان کی فربب کاری

"اپنے اعمال کو فرصت کے اوقات کے بیے ٹالنانفس کی دھوکہ دہی ہے "

کنی کام کوئموخر کرناایک در ماند ، نفس اورلیت بمتن کی فریب دہی ہے ہو آج پر قالونہیں رکھتا وہ کل پر اور زیادہ فالونہیں رکھ سکتا۔

خواہشات کے ساتھ معرک آرائی کو مُوخر کرنا ان سے مفاللہ میں ابنی درماندگی کا اعترات ہے کسی ملمان کو خواہشات کے آگے خود میردگی نہیں اختیار کرنی چا ہیے اور ان سے بہلی فرصت میں چیشکارا یا ناچا ہیں۔

سیستار پر بہ بہت ۔ جور کاوٹیں دربین ہیں انھیں ڈور کمنے کی کوشش کا آغاز کل سے پہلے آج اور آج سے پہلے ابھی کر دینا چاہیے تا خیر کامطلب ہے برائی کی عمر برٹھانا اور بھلائی کی عمر کم کمرنا۔ انسان کواپنے انجام سے غافل نہیں رہنا چاہیے۔

كُوْمُ شَجِلُ كُلُّ أَنْشُ مَّا عَمِلَتُ مِنْ خَيْرٍ ثُمَّ خَضَرًا قَى مَاعَمِلَتُ مِنْ سُوَءٍ شَوَدَّ كُواَنَّ بَيْنَهَا وَ مِنْ سُوَءٍ شَوَدَّ كُواَنَّ بَيْنَهَا وَ بَيْنَهُ اَمَ لَ الْبَعِيْدُا وَيُتَحَلِّ دُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَاللَّهُ رَفَعَتْ بِالْعِيَادِ اللَّهُ نَفْسَهُ وَاللَّهُ رَفَعَتْ بِالْعِيَادِ

يُنَبَّقُ الْإِنْسَانَ يَنْ مَئِنِ بِمَا حَسَنَّ مَ وَالْقَيْلِ بِمَا حَسَنَّ مَ وَالْقَيَامِهِ ١٣)

وه دن آنے والا ہے جب ہر نفس اپنے کیے کا کھیل حاصر پائے گا خواہ اس نے بعلائی کی ہو یا ہرائی اس روز آدی پیتمنا کر کیا کہ کاش ابھی یہ دن اس سے بہت دگور ہوتا ، اللہ تنہیں اپنے آپ سے ڈرا نا ہے اور وہ اپنے بن روں کا نہایت خیر خواہ ہے۔

اس روز ان ان کو اگلا و بھیلا کیا کرایا بت اس روز انسان کو اگلا و بھیلا کیا کرایا بت

دباجائے گا۔

مبودون کوتم خداکو هپور کر بکارتے ہو وہ سب مل کرایات کھی بھی بیداکر ناچاہیں قونہیں کرسکتے بلکداگر کھی ان سے کوئی چیز چین کر ہے جائے قد وہ اسے چیر ابھی نہیں سکتے جہا ہے والے بھی کمز وراور جن سے مددچاہی جاتی ہے دہ

خَاسُمُ عُواكُ أَنَّ التَّدِيْنَ عَنْ عُنُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَكَ يَخُلُقُونَ اذْبَابًا قَلُوا جُمَّمِ عُوْا كَهُ وَإِن يَسُلُبُهُ مُ اللَّا بِالْجَمَعُوا لَا يَنْ تُقِنْ وُهُ مِنْهُ صَعْفَ الطَّالِثِ وَالْكُلُونُ مِنْهُ صَعْفَ الطَّالِثِ

اس بیے مانگ او اسٹرنعالی ہی سے چاہیے کردی قوی وغنی ہے۔

ایک عالم ظالم حکرانوں کے سامنے بڑی کمزور آوازیں بولنا ہے تواس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے نفس میں طع سے بیج بیں جواسے کو کیا بنائے دے رہے ہیں اگروہ فلون کی نوازش کے اسے مایوں ہو کہ خال کے دفارش کا طالب ہوتا اوسرامھا کر بجلی کی طرح کو کسے انفا۔ منفس کی طبع نے کتنی ہی صلحتوں اور حقوق کو پایال کورکھا ہے۔

لوگوں سے بابوس کے بیے عفت وخود داری کم پر قناعت اور لوگوں سے بے نبازی پر نفس کی تربیت کی صرورت ہے کسی مخلوق سے مال وجاہ کی امید حمافت کے سواکیم نہیں ۔

#### كال ك حصول مين كوتابي

''بىااوقات آپ غلط كار ہوتے ہيں ليكن اپنے سے بھى بدتر لوگوں كى صحبت آپ كواپنے بارے مين غلط فہى ہيں منبلا كردتي ہے''

کانایقینًاندھے سے بہنز حال میں ہوناہے لیکن کانا بن جیم کا کمال نہیں بن سکتا۔ بعض دیگ اپنے سے بدنز حال واعمال والے لوگوں کو دیکھتے ہیں تواپنے کم عل کو بہت سمجھنے لیکتے ہیں اور حصول کمال سے رک جاتے ہیں۔

اعمالِ خیر بی اپنے سے کم ترکی طرف دیجنا دہلک۔ ہے۔ اس سلسلے میں اپنے سے بہترا در بلند تر یو کوں کو دیجنا چاہیے۔ بھریسوال پیدا ہوگا کہ ہم بھی ایسے کیوں نربی جائیں۔ کوتا ہ کوکوں کی صحبت اپنی کوتا ہی پر بردہ ڈال دی ہے اور انسان کوشش سے کمال کے اورغز وہ حین کے روزجب تنہیں ابنی کنزت تعداد کاغ ہ تفامگر وہ تنہارے کچھ کام بذائی اور زمین ابنی وسعت کے باوجود تنم بزننگ ہوگئ اور تم پلٹھ کچھیر کر بھاگ نکلے۔ وَيُوْمُ كَتَيْنِ إِذْ اَعْجَبُتُكُمْ كُنُّرُتُكُمْ مُ كَنُّرُتُكُمْ مُ كَنُّرُتُكُمْ مُ كَنُونَ مُ كَنَّرُتُكُمْ مُ كَنِينًا وَضَاقَتُ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَارَحُبَتُ بَثُمَّ مَ كَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَارَحُبَتُ بِنَّ مَ كَلَيْكُمُ مُدُّ بِرِينِ وَالنوبِهِ ٢٥) وَلَيْنِهُمُ مُدُّ بِرِينِ وَالنوبِهِ ٢٥)

اسى طرح كے نلخ انجام كام املمان كومحركة احديس بھي حيفاير اتھا۔

اور برتمهادا کیا حال ہے کہ جب تم پر معیدت آبر ٹی تو تم کہنے نگے برکہاں سے آئی ہوالانح دجگ بدر ہیں اس سے دوگئی مصیدت تمہارے ادبر بڑجکی ہے۔ اے نبی ان سے جو بیعیت تہاری نی لائی دی اَوَكَ مَّااَصَاْبَتَكُمْ مُّ صَٰفِيَ أَهُ مَتَ لَكُمْ مُتَّصِيْكِ أَهُ مَتَ لَ اَصَابَتُمُ مَتَّ فَيْكُمُ الْقُلْمَ مُ الْفَالَةُ مُ الْفَالَةُ مُ الْفَالَةُ مُ الْفَالَةُ مُ الْفَالَةُ مُ الْفَلْمِ الْفَالَةُ مُ الْفَالَةُ مُ الْفَالَةُ مُ الْفَالَةُ مَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

انسانی کوسشوں ہیں کتنے ہی خلاا در کو تاہیاں رہ جاتی ہیں اگر انٹر تعالیٰ کی مدد ثاملِ حال مذہو تو کا مبابی نامکن ہے اس ہے ہر چیزیں انٹر تعالیٰ سے مدد طلب کرنی چاہیے ادریہ اس بیے نہیں کہ آپ کا ہلی ادر کو تاہی سے کام بس کہ یہ توانٹر نعالیٰ کے مقررہ فیافون کے خلاف ہے 'بلکہ سب سے بڑا سبب اور ذریعہ انٹر تعالیٰ کی ذات کو مجیس ۔

### لوگول سے مابوسی

" ذَلَّتِ كَ نَا خِيلِ لا يِح كِيج بي سينتوْو مْمَا بِإِنَّ مِي "

انسان کی بہترین حالت وہ ہوتی ہے جب وہ ابنی نتمام امیدیں الله تعالی سے وابستہ کرکے اس سے گرڈ گرڈ آنا ہے کیکن برحالت تبھی ہوگی جب جیزوں کی فطرت کا تھوس عفلی شعور ہو۔

ایک فقرابنے می جیے فقرسے کیا امید کرسٹ ہے کمی انسان سے آپ کیا امید کرسکتے ہیں جکہ وہ ایک مکھی سے می جب نہیں سکتا ہ

کسی مرض کا جر آؤمہ بھی سے بھی زیادہ حقیر، تونا ہے لیکن بڑے سے بڑے طاقتوران ان کی صحت بھین لیتا ہے۔

يارَي هَا النَّاسُ هن مِن مَن لَكُ اللَّهُ اللَّاللَّاللَّا اللَّالِي الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

رکتے ہوئے اپنے کی مرض کے بیے دوانہ استفال کرے تواسے اس علم سے کیا فائدہ پہنچ سکتا ہے؟

اس سے ہہز تو وہ تخص ہوگا ہو کم علم رکھتا ہولیکن گہرے افلاص کے سانتھ اپنے امراض کی جستہ جو ہیں رہے اور برابر ترکیز نفس اور حالت بہتر بنانے کی کوشش کرتا رہے۔ اگر برطے بڑے علم رکھی اپنے نفس سے طمئ ہوکواس کی اصلاح سے غافل رہیں تو ظاہر ہے ان سے ہم تر انجام اس کم علم شخص کا ہی ہوگا۔

#### الترتعالي سے يُولِكانا

"باا ذفات اطاعت کا در دازه کلول دیا جانا ہے لیکن قبولیت کا در دازہ نہیں کھولاجاتا ہے اونات کوئی گئا ہ ہی درئے کمال نک پہنچنے کا سبب بن جانا ہے ابسی معقب جودل میں احماسِ ذلت اورا نحار ببدا کرنے اس اطاعت سے بہنز ہے جودل میں غودر و نجر ببدا کرئے "
و عادت کی دوح کے بجائے اس کی ظاہری شکل برہی تو بیٹ دیے ہیں۔ ظاہری باتوں کو مقصد بنا لینے ہیں اورخفائق کا دراک ہی نہیں کرتے۔

ا بیے لوگ ہمیشہ دین کے بیے نقصان دہ اور لوگوں کو عبادات سے متنفر کرنے کا سبب خریے ہیں ہ

ا بیے اُوگ روزہ رکھتے ہیں نیکن اس کی قیمت کیا ہوتی ہے؟ رسول النٹر صلے النٹر علیہ وسلم کے الفاظ ہیں :

مربهت سے روزہ دارایے ہونے ہیں کرانھیں روزہ سے بھوک کے سواکھ حاصل بہیں ہونا!" ہونا اور بہہت سے شب بیدارا بیے ہونے ہیں کرانھیں دن جگائی کے علادہ کچھ حاصل نہیں ہونا!" (ابن ماحب) جن درجات تک بینچ سخامید و بال نہیں بینچ یا تااسی بیے عطارالسٹر سکندرٹی نصیعت کرتے ہیں کہ . " لیسے شخص کی صبحت نہ اختیار کر وجس کا حال ننہارے یا جوہمبز کا کام نہ کرے اورجس کی بات السُّرتعالیٰ کی طرف دہنائی زکرے "

### البي نفس سے جو گنارہيے

" برمعصبت، غفلت اور شہوت کی بنیاد اپنے نفس برمطمئن ہوجانے اور براطاعت بدیار مزی اور براطاعت بدیار مزی اور برمعصبت اختیار کی بنیاد اپنے نفس سے طمئن نہ ہونیاس سے مطمئن نہ ہونیاس سے مطمئن کے سے عالم کی صحبت اختیار کریں جو اپنے نفس سے طمئن کے ہوئے ہوئے ہوئے ہوائی کی جہالت کیا ہے جو اسے اپنے نفس سے طمئن کے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے اور اس جاہل کی جہالت کیا ہے جو اسے اپنے نفس سے طمئن بہیں ہوئے دینی "

علاج وی نلاش کرے گا جوابی مرض کو محسوس کرے جوابینے مرض کو محسوس ہی نہ کرے گا وہ علاج ہی نہیں کرے گا اوراس کے مرض کے جراتیم کھیلتے پھیلتے اس کی ہلاکت کا سب بن جائیئے۔ اسی طرح انبانی نفس کا بھی جال ہے جواس کے امراض کو محسوس کرے گا دہی علاج کی بھی کوسٹش کرے گا۔ مرض کا احماس علاج کا پہلا قدم ہے۔

خودانبار كى زبانى كبلوايا كياب،

یں کچھ اپنے نفس کی برأت نہیں کررہا ہوں نف و بدی براک نا ہی ہے الاّیہ کو کی برمیرے رب کی رحت ہو بے شاک میرارب بڑا خفور رحم ہے۔ ڡؘڡؗٲڹڔۜڲۘڹؘڡٛٚۺؚؽٳڽۜٞٙٞٞٲۺۜڡٛڽۘڵٲۺۜٵۯڎۜ ڛؚڶٮۺۜۊٛٵؚڵؖٲڝٵۯڝؚڡٙ؈ٚڽؚٚؽۨٳڽۜۮڽۣٞ ۼڡؙؙۏڒؙڒۜڝؙؚؽؙ ۼڡؙؙۏڒؙڒۜڝؚ

اگرآپ کسی شخص کواپنے نفن مصطلم کی دیجیب نواس سے مایوں ہوجائے کیو نکواسے اپنے مرض کا احماس مک نہیں وہ درجہ کمال نک کیا پہنچے گا۔

محض نظریاتی علم سے کوئی ننخص بلندی تک تہیں بہنچ کتا۔

اس تخف کی کیا فیرے ہوگ جس کے دماخ بیں معلومات کا خزانہ پولیکن اس کے باوجود اسے اپنے امراض کا علم نہو سے اورا بن علط کاروں بیں متلار ہے کوئی تنخص دوا وک سے بوری واقبنت

جنجور نے کارب بن جا ناہے اور وہ خداکی پروے خون سے اشکیار ہوجا ناہے۔ اس گناہ کار کا خوف اس عبادت گزاد کے نگبرسے افضل ہے۔

اسى ب منظر بين يه حديث يرشصه رسول الشرصلة الشرعليه وسلم فرمات بي:

ایک شخص نے کہا خدا کی قسم خدا فلاں شخص کی خبشش نہیں فرمائے گانب السر تعالی نے فرمایا كون ميرك اوپريه دعوى كررما بے كەمي فلان تخص كى نجتش نہيں كرول كايبي نے اسے نبش ديا ورمنهاراعمل ماقط كردياله وسلم

اس سے کوئی شخص بر مذہبھے کہ عبا دے کی شان کھٹا نامفصود ہے ہر گرنہیں یہ توجیعی عباد کی حابت اور حیلی عبادت کے خلات اگاہی اور بندوں کے سامنے یہ واضح کرنا ہے کروہ اپنی عبادن سے فرور ہی منتلانہ ہوں۔

يدائفين أس بيرا بهار نابيح كدوه التكزنوالي سينطق بيدا كرسي جيا كرصالحين كي صفت

ببان کرتے ہوئے بتایا گیاہے۔

اور جن كايه حال بي كردية إن و كوي دية وَالَّذِيْنَ يُوتُونَ مَااتُوا وَقُلُوكُهُمْ بي اوردل ان كاس خيال سكافية بيك ہیں اینے رب کی طرف بلٹنا ہے۔

وَحِلَةُ انتَهُمُ إِلَى رَبِّهِمُ وَالْمِحُونَ (المومنون ۲۰)

گناه رضامندی کاسب نہیں بن سکتے بلکہ وہ تو د نبایس رسوائی ونامرادی اور آخرت سے

عذاب كاذرىعه بيء

لیکن جوگناہ کنا سکاروں مے ضمیر بیدار کر دیں اور اعفین توبہ کے دروازے تک بہنچادیں وه \_\_\_ندامن كأنسوكون سفل كربعد \_كناه بافي نبين ده جائد ربّ العالمين تك ينجانه كا ذريع بن جاتي بي -

ماده کےفیدی

"ایک عالم سے دوسرے عالم کی طرف حکرنہ لکا و ور نیلی کے بیل کی طرح ایک ہی حکم

عبادت توجم وروح دونول کانام ہے جوعبادن کوزندہ حالت ہیں بیش کرے گااس کو قبلیت

اسى يدايك دربين بن أناسي كه!

الشرنعالي کمي بندے سے دہی عمل قبول کرتا ہے جس بیں بدن کے ساتھ دل بھی شامل ہو۔ ا رمندالفردوس)

یں نے بعن کیاؤں کو دیجیاہے کیفیل کی صرورت کے بعد کسی غیرصات تھرے پانی والے تالا ين دبى لكا لين أي الراتب ال ك نزيب جائي أوبد بوصوس كري كر ايسي فيل سي كيا فالده؟ اسى طرح بعض لوگ محفن ظاہرى صورتوں كے ساتھ عبارت تو كر لينے ہيں ليكن وہ عباد ن

روح وحفيقت سے محروم ہو تی ہے۔

عبادت تو پورے شغور کے ساتھ کرنی چاہیے تھی اس سے دل بی نرمی اور انحار بیدا ہو گا اور اخلاق و کردار مدھریں گے۔

۔ آپ دیجیس کے کلعض لوگ اس بیے عیاد ن کرنے ہیں کہ لوگوں ہیں! بنی سربلندیٰ فائم کریں ان کے کر دار میں نری و تواضع کا شائر بھی نہیں ہونا ملکہ بعض غیرعبادن گزار لوگ ان سے مہر ت اخلاق رکھنے ہی۔

بساا فغان ان سے کوئی گناه سرز دیو جا ناہبے تو وہ الٹیر نندالی کے خون سے کاپ اٹھتے ہیں اور اپنے شکسة دل كرما تقد بارگا و خدا بس اظہار ندامت كرتے ہيں۔

جبكة بهافتهم كے لوگوں نے عبادت سے فیا دیتے قلبی کے سوا کھی حاصل نہیں کیا

السرتداني في عباقيس اس بليروا جب كي بن كربند يواضع وانحار يهيس، تحبر وغرور نہیں وہ عبادت کے ذریعہ السرتعالی کی رحمت کے طلب گار ہوں پھردل کی رفت اورسیرت کی یا کیزگی کے ماتھ بتمام مخلوفات سے رحم کے ماتھ بیتی آئیں۔

اگر کوئی عبادت گزاراس صفت سے عاری ہے تواس نے در حفیقت عادت ہی تہیں کی التأنفانل فيصفيتول كوحرام قرار دياسي

تاہم بباا و فات کسی شخص کے بیے تسی معصیت کااڑ کاب اس کے سوتے ہوئے ضمیر کو

اس وسیع وع بین کائنات کو دیکھ کر عمولی عفل رکھنے والا بھی مجھ سکتا ہے کہ اس کا بنانے والا کتنا عظیم ہوگا اور اس کی حمدو شنا کتنی ضروری ہوگی ۔

کھ وگ قصرف مادہ کو جانتے ہیں اور اس کے آگے انفیں کھنظر نہیں آتا۔

لیکن کچھ لوگ جوالٹر تفالی برا بمان دکھتے ہیں اور یہ جانتے ہیں کہ ایک دن اس کے سنے ہیں کہ ایک دن اس کے سنے بین ہونا ہے وہ بھی زندگ کی مختلف شغولیتوں اور دوزکار کے چکروں ہیں اس طرح الجم جانے ہیں کہ ابمان کے نفاضے کا ہوں سے او جبل ہوجاتے ہیں اور مادّی تفاضے احاس ہر فالب رہتے ہیں بھر کھڑی کے مینیڈولم کی طرح زندگی ایک ہی ڈھرے ہر چکر ککانی رہ جاتی ہے اور تیلی کے بیل کی طرح جہاں سے چلتے ہیں بھر دہیں پہنچ جاتے ہیں۔

مومن کے بیے واجب ہے کہ وہ دنیا کے سارے علائق کوٹنا نوی سمجھےادراصل تو سے منت ایک مندی کردی ہے کہ

السرنعالى ك رضاءوتى يرم كور ركھ۔

یہ ایک دھوکہ ہوتا ہے کہ آدی کام تو اپنے بیے کرتا ہے اور تھتنا یہ ہے کہ وہ اسٹرنتم کے لیے کرر باہے اگر وہ باریک بین سے دیجے تومعلی ہوجائے گا اس کی راحت ومشفت اور خوٹی و ناراضگی وغیرہ کے محرکات السّرنعائی کی خوشنو دی کے حصول کے سِجائے خود اپنے نفس کی خواہٹات اور تفاصوں ہر مبنی ہیں اور یہ خطرناک بات ہے کیو بحرہ اگرالٹر تعالیٰ کے سے ہے تب تومقبول ہے ورند اگر کسی دنیا وی غرض سے ہے تو بریکار۔

الٹر تعالی کے وجود کا احماس کرنے سے لیے انسانوں کو کوئی متفت اٹھانے کی صرورت مہیں یہ تو محض حقیقت محموس کرنا ہے۔ یکسی قریب یا دور کی چیز کو ذہن یں بٹھانے بانصور کرنے کی بات نہیں یہ تواس طرح ہے جیسے آپ گھریں یا کاڑی میں بٹیٹے ہوئے ہوں اور یہ محموس کریں کہ وہ گھریا گاڑی ہے۔

اسٹر تعالی اینے بندوں سے دن رات بی ایک بل کے بیے بھی غافل اور دُور نہیں رہنا اگر بندے اسے محوس نہ کری تو بدان کی کوناہی ہے۔

هُوَالْاَوَّ لُ وَالْاَخِرُ وَالنَّاهِرُ وَالنَّاهِرُ وَالنَّاهِرُ وَالنَّامِ مِي الْمَرْجِي وَيَ الْمَرْجِي

حِكُرُنگات ره جاؤك بلكه عالم كوبات وال كى طرف جلوكبونكه:

وَإِنَّ إِلَّى رَبِّكَ الْمُنْتَعَلَى والنجم) أور بزيد رب كى طرف بى اسجام كارد.

اوررسول الشرصلي الشرعليه وسلم كاس فول برتوجه دوكه

تواس کی ہجرت اسی کی طرت ہوئی۔ رہنجاری )

لهٰذا اكرُنمْ عَقلمند ہو تواس معاملہ برغور کرو"

السُّرتعالُ فرماً لکے:

وَالسَّمَاءَ بَنْيُنَاهَا بِأَيْدِي تَ وَالنَّا لَكُوْسِعُونَ وَالْأَرْضَ فَرَشَكُناهَا فَنِعْمَ الْمَاهِلُ اللَّهِ لَكُونَ وَمِلْ كُلِّ شَيْعُ مَلَقْتُ ا زُوْ جَبِ نُينِ تَعَلَّكُمْ شَكَ لَكُرُوْنَ فَفِ رُّكُوا إِلَىٰ اللَّهِ إِنَّ كُلُّمُ مِّنُهُ نَاذٍ يُرَّمُّنِينَ وَلَاتَجُعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَى هَا أَخَرَ إِنِّ لَكُمْ مِّنُهُ نَالِينٌ مَّدِينٌ ـ

والدنّ اوليات ١٥١-٥١)

أسمان كويم في البيني زورسي بنابليد اور بهماس كى فدرت ركھنے ہيں زمين كوہم نے بيا! ہے اور ہم بڑے اچھے ہموار کرنے والے ہی اور الرجيزكيم فيودك بنائي الدكائم اس سیسبن لولی دور داریل کی طرب بینتمهار بلےاک کی طرف سے صاف صاف نجر داد کرنے والابول اوريذ بناؤ الشرك سائقه كوئي دوسرا معبوديس تمهارے لياس كى طون سے صا صاف جروار كرفے والا بول ـ

بہلی میں آبتوں میں کائنان کی بلندیوں اور گھرائیوں اوران میں پیدا ہونے والی زندگی اور وندول كاذكركيا كبابي

بھیرآ خری دوآ بیول بیں کا نان سے کا ننان کے خالق کے دجود اوراس کی توجد کی طرب توحة دلائى كئى ہے۔

اور السُّرْنِعالى كى طرف بھاكنے كا حكم ديا كيا ہے كە كائنات كے مظاہر سي سين كررہ جانا يك عيب م جے كوئى ذى موش بند نہيں كركا ـ نیت دمقصد کےمطابق وزن دے جس عل کاخالص مقصد السّرتعالی کی رضاجوتی من مو وہ برکارہ۔ رو تے ارض برجو سیع سر کرمیاں جاری ہیں اور جن کا مقصد زیادہ سے زیادہ دولت ماسل كرنا يابرائي اورشېرت حاصل كرنا ب وه ب اسى مى بيس مل جائيس كى باقى رسنے والى اور بركت والى سركرميال وسى بيجن كامقصدالله تعالى كى رضا جوتى ہے۔

اسے دنیا ہی ہیں سے دے دیتے ہیں مگرافزت يناس كاكونى حصة بين

وَمَنْ كَانَ يُرِيْدُ مَرْتَ الْاخِرَةِ نَزِدُكَهُ . وكونَ آخرت كَ يَسْتَى جاتِ إِسَابِ اس كَيْسَى كو فِیْ مَرْسِیْم وَمَنْ کَان يَرِيْدُ مَرْسَتْ مِرْسِاتِ إِين اورجود نیا کی فیتی چاہتا ہے الدُّنْيَانُوْتِهِ مِنْهَا وَمَالَهُ فِي الْأَخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ (الشوري - ٢)

جولوک یکھتے ہیں کدایمان رجعت بیندار جیزے اور الحادثر فی بیندی کی علامت ہے وہ غلط فہی کاشکار ہیں کفروالحادی تاریخ توبہت قدیم سے زندگی کی تاریخ بی خروشر اور بناؤ بكار قدم بقدم نظر آتے ہیں اب ویر کہاہے كدايمان مافني كى چيز ہے اوراس كا دور صنم ہو چکا اب کفرو ابحار کا دور ہے وہ لیٹنیا جموث کھر رہاہے۔

اسى طرح يركهنا كدابمان محدود فكركى جيزے اورالحاد ذبانت يرمبنى بي يا يركرا بمان محض نظر باتى منطن كى علامت بداورالحاد سائنتاك مطالعه اوركائنات كي حبتوكي منطق بيين بدايك ا متقاربات بي كيونك كأنات كوروداسراد ميغورونكر كرف والعبر استندال عام طور برالله تعالى برايمان ر کھتے ہیں اور استسلیم بہیں کرنے کر کائنات بلامقصد سیدا کی گئے ہے۔

حقیقت یہ ہے کدالحاد کی بنیادا فواہوں اور باطل کمان برے یقین ودلائل برنہیں بہ آج تاكى ليوريرى بن نابت نهيس بواكه الطرنعالي موجود نهيس بان يه فرور بوأكه ما ده يرستون ندان چیزوں کی نب ن غیرالتّر کی طرف کروی جن کی نبت عرف التر تعالی سے کرنی چاہیے۔ وَمَا يَتَعَجُ ٱلنَّوْهُمُ مُ إِلَّاظَتُ إِنَ حَقِيقَ يربِ كِدان مِن سِمَاكُمْ وَكُ مَحْفَ الظَّنَّ لَايُفْنِي مِسنَ السَحَقِّ

كمان وقياس ك يتهي چلے جارے بي حالانك كمان حق كى مزورت كو كيد بمي يورا بنبس كرتا شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيثِهُمْ بِمَا ج دې منفى بھى اور وه بر چيز كاعلم ركھتا ہے۔
وى ہے جس نے آسانوں اور زبين كو چھ د نوں
يں بيداكيا، اور كھرع ش بر جلوه فرما ہوا اس كے
علم بي ہے جو كچر زبين بيں جانا ہے اور جو كچھ
اس سنے كتا ہے اور جو كچھ آسانوں سے انزنا
ہے اور جو كچھ اس بيں چر هنا ہے ، همنہا ركا سے حہاں بھى نم ہوا ور جو كام بھى جو تم

وَالْبَاطِنُ وَهُوبِكُلِّ شَيُّ عَلِيْهُ هُوَ الْبَاطِنُ وَهُوبِكُلِّ شَيَّا عَلَيْهُ وَالْاَرْضَ فِي سِتَّةِ احْسَامِ مَالِكِمْ فِي الْاَرْضِ عَلَى الْعَرْشِ مَعْسَلَمُ مَالِكِمْ فِي الْاَرْضِ وَمَالِيَخُرُجُ مِنْهَا مَالِكِمْ فِي الْاَرْضِ وَمَالِيَخُرُجُ مِنْهَا وَمَالِينُولُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَالِيغُومُ فِيهَا وَهُومَ عَكُمُ آيْنَ مَاكُنْمُ وَلِللهُ بِمَاتَعْمَلُونَ بَصِيْلُ (الْحِرِير ٢-٣)

ہم جہاں بھی ہوں اور جو کچھ بھی کررہے ہوں الٹر نعالیٰ کی تکاہ میں ہے نب السر تعالیٰ کو یا دکرنا کسی غاتب کو حاصر سجھنا نہیں بلکہ خود ہمارا خفلت سے چونک ہے۔

بعض فلاسفه یا بعض صوفیه کھنے ہیں کہ السرنعالی ہر چیزیں ہے۔

یہ تعبیراس مفہوم کے ساتھ صحیح ہے کہ اسٹر نعالی کے آنار وشوا ہر ہر چیز بین نظراتے ہیں الیکن بیمفہوم یا سکل باطل ہے کہ خالی اور محلوق ایک ہیں۔ السٹر نعالی کے وجود اور محلوقات کے وجود اور محلوقات کے وجود ہیں بیر افرق ہے۔ وحدت وجود کی بات محض گراہ کن ہے۔

کاش لوگ جننی جدّ وجہدروزی کمانے باز بین پراقتدار حاصل کرنے کے بیے کرنے ہیں اس کی آدھی جدّ وجہدروزی کمانے باز بین پراقتدار حاصل کرنے کے بیے کرنے ہیں اس کی آدھی جد جہر جس کی اسٹر نعالی کی رضا جوئی کے بیدے کرنے نواخلاقی وروحانی ترتی کی بہرت سے آدھی نفر سندی مادنت طے کر لینے انسان جنا اور میٹر خوال کے دراوس سے کرتا تو فرشتوں کی پائیز گی تا کہ بہنچنے لگتا ۔

الله نغال ابنی داه بس نصف جدّو جهد تو نبول کرست اے لیکن نصف نبت نبول نہیں کرنا۔ یا تو خلب کا پوراخلوص ہو یا پوری طرح متر د ہوجا نے گا.

تزہیت کرنے والے علمار ول میں پیدا ہونے والے مختلف مفاصد کوروکنے اور دل کو پاک کرنے کی کوشش کرنے ہیں کیو بچاسلام اس بارے میں بہت حساس ہے کھی عل کو اس حقیقت کو تو خلائی کاڑی میں سفر کے بغیر بھی جانا جاسکنا ہے۔

آخرز بین اور شمام سیاروں کو ان کے مدار میں کون باتی رکھے ہوتے ہے کہ اس عظیم کائنات

یں باہم نصادم کے بغیر آسانی سے رواں دواں ہیں۔ کون ان کی حرکات ہیں ہم آ ہنگی پیدا کرتاہے؟

ان سے كہوكر نناؤ اكر نم جانتے ہوكرزمين اور فتُلُ لِمَن الْاَدُفُنُ وَ مَنْ فِيهَا اس کی ساری آبادی کس کی ہے یہ ضرور کہیں گے اِنْ كُنْتُ مَمْ تَعْسَلُمُونَ سَيَقُولُونَ كراللركى كہو كيرتم ہوش ميں كيول بنيل آتے يِتْمِ مِثُلُ آفَلاَ سَنَكُرُونَ

ان سے یو چوسانوں آسانوں اورع ش عظیم کا مسك مكن وسي السَّمُوتِ السَّنعِ مالک کون ہے یہ ضرور کہیں کے السر کھو میم تم

وَرَبُّ الْعَسَلِ الْعَظِيْمِ سَيَقُولُونَ لِللهِ ورتے کیوں نہیں ان سے کہوبتا واکر م عانتے ہو مُثَلُ آ مَنَ لَا تَتَقَدُونَ مَشُلُ مَنْ

كربرييز براقتداركس كاب اورده كون ب بيده مَلكُونَ كُلِّشَيُّ وَهُورَ

بوبناه وتابےاس كے مفاطيس كوئى بناه يُجِيُرُ وَلاَئْتِجَارُ عَلَيْ وِإِنَّ كُنُنَّمُ

نہیں دے سکتا۔ یہ فرور کہیں سے کہ یہ بات تو تَعْلَمُونَ سَيَقُولُونَ يِللَّهِ مِثُلُ مَا لَيْ السري كي بيے بي كبو بيركهاں تم كود حوكلكا ہے.

مرورون (المومنون ١٨٥- ٨٩) ابمان فكرى خوايدكى اوراومام وخرافات سے ذہن كے منا تر ہونے كا نام منہيں كيو كاس طرح كے ايمان كى كوئى قيمت نہيں۔

اس بيے ہم میشوف اور ديگر لوگوں سے محبق ہيں كروه صرف سوال براكتفا زكرلس اور جواب يائے بغيرغافل منهوجائيں۔

دي الني سے ہم پہلے بسوال وجواب ن چکے ہيں۔

تُـُلُ لِمِـنُ مِسًا فِي السَّمْوٰبِ وَالْاَرْضِ مَثُـلُ لِللهِ كُتُنَبَ عُسلىٰ نَفْسِ إلاسْرَحُمَةَ لَيَجْمَعُنَّكُمْ الىكۇم القيامة لارئيب فِيهِ إِلَّ إِنْ يُنَ تَعْسِرُوْآ

ن سے پوجیو آسانوں اور زین ہیں جو کھ ہے وہ کس کا ہے کہورب کچھ السرای کا ہے اس نے رہم د کرم کا شوہ ا بنے اوپر لازم کرلیا ہے اسی لیے وہ نافرہا بنول اورسرکٹیوں بیٹہیں جلدی سے نہیں کرہ لیتا، فیامت کے روز تم سب

٣٦) جو کچه يه کررب، بالسرال کو خوب جانتا ہے۔

يَفْعَلُونَ (يونس ٣٩)

روی فلاباز ٹیٹو ف جب اپنے سیارہ یں نفاسے زمین کے اردگر د جیکر ککار ہا نفا تواس نے
کائنات کے عجیب وغریب دلکش مناظر کا مثابرہ کیا وہ اپنے تا ترات ظاہر کرنے ہوئے کہنا
ہے کہ ''لیکن سب سے دلکش چیز زمین کا منظر تفاجو نفا ہیں معلق تھی یہ ایبا منظر تفاجے انسان
مزعبول کتا ہے۔ ذہن سے کال سکتا ہے۔ یہ ایک گینہ طبی چیزی جونقٹوں ہیں بھینی ہوئی تصویروں کیطری تھی اور ففا
میں اس طرح معلق تھی کواسے کوئی اسٹانے والا نہیں نظا اس کے ہم طرف خلای خلائے گئی منٹ
سے محمد بر حیرت طاری رہی بلکہ بی نے وہنت زدہ ہو کر اپنے دل سے پو جھا کر کیا چیز اسے اس
طرح معلق رکھے ہوئے ہے ''

اس سوال كاجواب قرآن كريم يسلع ي درج كاب ـ

حقیقت یہ ہے کہ الٹربی ہے جو آسانوں اور زبین کو مل جانے سے رو کے ہوتے ہے اور اگر دہ مل جائی تو الٹر کے بعد کوئی دوسرانہیں اِنَّ اللَّهُ يُمُسِكُ السَّلْمُ وَلَتِ وَالْكَرُمِيَ اَنْ سَنَدُولاً وَلَيْنِ ذَالَتَ ﴿ لَكَ الْكَتَ ﴿ اِنْ اَمْسَكَهُمَا مِنْ اَحَدِياً مِنْ اَبْحُدِهِ اَمْسَكَهُمَا مِنْ اَحَدِياً مِنْ اَبْحُدِهِ رفاطر ۱۳)

زبین کو بھی دہی طافت فضایس رو کے ہوئے ہے جس نے سورج جانداور ہانے کتنے سیاروں کو روک رکھاہے۔

وهسب فدرت عاليه كرستونون بيزفائم بير.

اس نے آسانوں کو پیدا کیا بغیر سنونوں کے جو نم کو نظر آئیں اس نے زمین میں پہاڑ جما دیے تاکہ دہ نہیں ریے کر ڈھلک مامائے۔ خَلَقَ السَّمَا فِيتِ بِخَيْرِعَمَ دِتَرُوْنَهَا وَالْفَى فِي الْاَرْضِ رُوَاسِى اَنْ تَعِيْدَ مِي كُمُّم وَ الْعَمَان وَ الْعَمَانِ وَلَهُ الْعَمَانِ وَلَعْمِي وَلَهُ وَلَا الْعَمَانِ وَلَهُ الْعَمَانِ وَلَهُ الْعَمَانِ وَلَهُ الْعَمَانِ وَلَهُ الْعَمَانِ وَلَهُ الْعَمَانِ وَلَعْمَانِ وَلَعْمَانِ وَلَعْمَانِ وَلَعْمَانِ وَلَعْمَانِ وَلَعْمَانِ وَلْعَمَانِ وَلَعْمَانِ وَلَعْمَانِ وَلَعْمَانِ وَلَعْمَانِ وَلَعْمِي الْعُلْمُ لِلْعُلْمِي وَلَا لَهُ لِلْمُ لِلْعُلْمِي وَلَوْلِي الْعُلْمُ لِلْعُلْمِي وَلَعْمَانِ وَلَعْمِي وَلَوْلِ لَا لَا لَهُ عَلَيْكُمُ وَلَا لَمُنْ الْعُلْمُ لِلْعُلْمُ لِمُعْلِمُ لَوْلُهُ وَلَامِي وَلَمْ لَالْمُؤْمِنِ الْعُلْمُ لِيَعْمِي وَلَمْ وَلْمُ لَالْمُؤْمِنِ وَلَامِي وَالْمِي وَلَامِي وَلَامِي وَلَامِ لَامِي وَلَامِي وَلَامِ لَامِي وَلَامِي وَلَامِي وَلَامِي وَلَامِي وَلَامِي وَلَامِ لَامِي وَلِمُ لَامِنْ وَلَامِي وَلِمُ لَامِي وَلَامِي وَلِمُ لَامِي وَلِمُعِلْمُ لِلْمُؤْمِنِ وَلِمُ لِلْمُؤْمِي وَلِمُ لِلْمُؤْمِنِ وَلِمُعِلْمُ لِلْمُؤْمِنِ وَلِمُؤْمِنِ وَلِمُؤْمِنِ وَلِمُؤْمِن وَالْمِنْ وَلِمُؤْمِنِ وَلِمُؤْمِنِ وَلِمْ وَلِمُؤْمِنِ وَالْمِنْ فِي الْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمِنْ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمِنْ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمِنْ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِي وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِي وَالْمُؤْمِنِي وَالْمُؤْمِنِي وَالْمُؤْمِنِي وَالْمُؤْمِنِ وَالْمِنْ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِي وَالْمُؤْمِنِي وَالْمُؤْمِنِي وَالْمُؤْمِنِي وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِي وَالْمُؤْمِنِي وَالْمُؤْمِنِي وَالْمُؤْمِنِي وَالْمُؤْمِنِي وَالْمُؤْمِنِي وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِي وَا

ٹیٹوٹ نے جس خلان کاڑی ہیں سفر کیا وہ خود بخود نہیں بن گئی اسے ذہیں نترین سائنداؤ<sup>ں</sup> نے ایک محکم نظام کے مطابق تیار کیا تھا۔

نب کیا زین نضایی خود بخود معلق ہوگئ اوراس کی حرکت کی کوئی نی کانی نہیں کر رہاہے مذاس پر اربوں زندہ وجودوں کی صروریات کا کئی کوخیال ہے ؟

## بندكي كي حقيقت

ر آپ خدا تک اس کی نوفیق سے ذریعی پہنچ سکتے ہیں کیونک اگراس کی رحمت سالیگستر منہو توكوني عمل قابل فبول نبين بوسكتاي

سرعى دليليس كمزن سے دارد ميں كرنيك عل جنت كاراست بعے اور براعل جہم كا النارة نے مونین سے جنت کا اور بد کاروں سے جنم کا وعدہ کردکھا ہے۔ دونوں کویکساں بدائنیں دیگا۔ یفنیاً خدانترس لوکوں کے بیدان کے دے ببهان نعبت بحفري حنتين بين كبابهم فرما نبرداره كا حال مجر مول كاساكروس وتم وكول وكيابوكيا بيم كيسي كم لكاتي و-

البتجولاك ايمان قي مين اورنك عل كري ال كي بدنعت عفرى جنتي بي جن یں وہ ہمینندرہی کے یہ الٹار کا پخته دعد<del>ہ ہے۔</del> هم دیا کیا بھینیک دوجہنم میں مرکٹر کافرکو جو*خق سع*عناور كهائها خير كورو كخة والاادر مرسے تنیا وز کرنے والا تھا شک میں مراہوا تفااوراللركسائقكى دوس كوسرا بنائي بيها تفاوال دواسي سخت عذاب ب میرے بان بلٹی نہیں جاتی اور میں اپنے بندون برطلم تورث والانهين بيول ـ

اِنَّالِلَّمُتَّقِيْنَ عِنْكَ رَبِّهِمْ كَبَنْتِ النَّحِيثِ مِ اَ فَنَجْعَلُ الْسُلِمِيْنَ كَالْجُمِيْنَ مَالُكُمْ كُنْفُ تُحُكُمُونَ -

(القلم ٢٣- ٣٧) إِنَّالَّانِ يُنَاامَنُو وَعَمِلُواالطَّلِحُتِ كَهُمْ حَبِّثُ النَّوِيْمِ خَالِيكِيْنَ فِيهَا وَعُكَاللَّهِ مَقَّالًا لِلسَّاكِ مَقَالًا ١٩-٨) ٱلْقِيَا فِي جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّ إِعَنِيْ لِ مَّنَّاعٍ لِّلُخَيْرِمُعْتَدٍ مَّرَانِي التَّانِي مُ جَعَلَ مَعَ اللَّهِ الخسرف القيلية في العَساناب السشيديث مايبكك التَوُلُ كَنَى كَ مِنَ النَّابِظَلَّامِ تِلْمَبِيلِ (59-44-67)

اس طرح کی سیکڑوں آیتوں سے واضح طور پر بیٹہ جلنا ہے کہ انسان خود اپنا انجام بنانے واللبعدوه اليغ متقبل كاراسة خود بنا ناجد وة آخرت بي ومي فصل كاش كاجواس نه اس دنیایں بوئی ہے۔

كوفرورج كركايه بالكل امك غيرشتبر حقيقت ہے مگرجن لوگوں نے اپنے آپ کو تباہی کے خطر بن متلاكرليا إسنهين مانة .

ٱنْفُسَكُمْ مُ مُنْهُمْ لَا يُوْمِنُونَ رالانعام ١١٢)

اسلام توانسان کی ذہی طافت کو بیدار کرتا ہے اور آسمان وزمین کی وسعتوں میں غور وفکر کے نیتجہیں اس<sup>ا</sup> تعالیٰ پریقین کا ہے۔

اسى بيه اسلام سائمنى جستجوا وركائنا نى اكتفافات سينحو فنز ده نهيس مؤنا بلكهان براهب رثا ہے کیونکر کائناتی علم ہی سے یہ ظاہر ہوگا کہ ہر حرکت وسکون کے پیھے الٹر نعالی کی ذات ہے۔ ان سے کہد کہ تعراب اللہ ای کے بیے بیے نفر .. وهتهين اين نت نيال دكهاد كااورتم انفين بهجان لوسكه اورتبرارب بيرخبرنهين ان اعمال سے جوتم لوگ کرتے ہو۔

وَقُلِ الْسَحَمُ لُ لِلْهِ سَكْيِرِيْكُمْ اليته نَتَكُرِونُ وُنَهَا وَسَا رَيَّلِكُ بِغَافِلِ عَمَّاتَعُمُلُونَ ـ رالنمل ۱۹۳

انیا فی عقل بہت سے خداؤں کے وجود کونسلیم نہیں کرتی کلمہ لا الااللہ میں پہلے ان تمام معبود در ای نفی کی گئی ہے جغیں انسانی او بام اور خیال آرایوں نے کھرد لیا ہے کیونکہ ان کی حیثیت:

جن کی بندگی کررہے ہو وہ اس کے سواکھیم نہیں ہیں کربس چندنام ہیں جوتم نے اور تمہار أباروا جداد في ركه بيد بي الشرف ان ك یے کوئی سند نازل نہیں کی۔ مَانَعْبُكُونَ مِنْ دُونِهِ الْآلُهُ الْمُآءَ سَيْمَةُ مُوهَا انسُتُمُ وَابَآ مُكْتُمُ مِثَاانَنُزَلُ الله كبِهَا مِنْ سُلُطَانٍ ـ

ريوست ١٩)

لیکن مصنوعی خداؤں کے انکار رلاالا کے ساتھ حقیقی خدا رالااللہ) پر ایمان ناگزیر ہے ملحدون اوركميونى تول في الحاري تك البيئة كو محدود كرليا ـ اور كيركسي متيم تك نهين جريع كے

«كوئى شخص ابيغ عمل كربل برجنت بين نهين جائے گا۔ لوگوں نے عن كيا: آپ بھی نہیں یارسول اسٹرا ؟ آپ نے فرمایا بیں بھی نہیں سوائے اس کے کرانٹر تعالیٰ محقدابنی رحمت کے سابہ میں لے لئے (بخاری)

لبكن عمل سے دھوكر نكھانے كامطلب بينبين كمل بى كوبالكل بريكار مجھ لياجائے اورعل کی کوسٹش ہی نہ کی جائے سمہ الٹر تعالیٰ جس کو چاہے گا جنت فیے گا چاہا<sup>ں</sup> نے تھی کوئی نیک عمل ندکیا ہو۔

ليكن الياسجه فاصبح تنبيل كيونكه التأزنعالى فيامت كدن موثنين سيخود فرائ كالم تم اب ہمیشہ پہال رہو کے نم اس جنت کے دارت اپنے اعمال کی وجسے ہوئے جوتم دینایں بین کرتے تھے تہا رے بے بہاں بحرنت واكدموج دبي جفين نم كفاؤكر

رہے مجرین آوہ مہینہ جہنم کے عذاب میں منىلارىبى كركهى ان كےعذاب يں كمي ہوگی اور وہ اس بیں مایس بردے موں کے ان يريم فيظلم نبيل كيا بلكه وه خودى اين او نیط کم تے رہے۔

وَتِلُكَ الْبَحِنَّةُ الَّـِيِّ أُودِ ثُنْتُمُوهُ بِمَاكُنْ مُ مُوتَعْمَلُونَ كُلُمْ فِيْهَا حَاكِهَ قُكْتِيْنَ ةُ كِيْنِيْ وَأُوْمِنُهَا تَاكُلُونَ \_ (الزخرف ۲۲-۲۷)

بيمراكة اللهد:

إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي عَلَابَ جَهَنَّمَ خَالِـ لُ وَنَ لَا يُفَاتَّكُ عَنُهُ مُ وَهُمْ فِيْ يِ مُبْلِسُونَ وَمَا ظَلَمْهُ هُمُ وَلِكِنُ كَانُوْ اهْمُ مَ الظَّالِمِينَ -والزخوت ١٤٧-١٤٧

عيادت كزارول كى غلطيال

" فرائص كى ادائيكى بين تسابلى اورنوافل كى ادائيكى بين جيتى خوا مِثات نفس كى بيروى كى علامت بي

ں میں مصب ہے۔ عبادات میں فرائض و و اجبات تو محدود ہیں لیکن معاملات و عبادات ہیں ان کا دائرہ وہیع ہے۔ ایک ملمان کے بیے سب کی ادائر کی صروری ہے۔ ان کی ادائر کی سے پہلے کسی نفل کی

سکن ساتھ می عملِ صَالح کی قدر وقیمت سمجھنے ہیں مدسے تجاوز نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کوئی یہ سمجھے کہ برسہابرس کی عبادت جنت ہیں ہمیٹنگی کے انعام کی پوری قیمت ہے تو یہ نادانی ہوگی۔

اسى طرح جويستجھے كەس كى عبادات بورى طرح ادا دو گئى بى اور سرطرح كھرى كىلىس كى دەخود فرينى كاشكار بهوكا به

اسی طرح جویہ سمجھے کہ دنیا ہیں اسے جنمتیں ملی ہیں ان کے مقابلہ ہیں اس کی عبادت کا پلڑا بھاری ہے وہ حافت ہیں متلا ہوگا۔

صروری یہ ہے کہ انسان اپنی کو تا ہموں کے شعور کے ساتھ الٹار نعالی کی بارگاہ ہیں بیش ہو اور پہلین رکھے کہ الٹارتعالیٰ کا اس ہر جتناحت ہے اس کا ایک ذرہ بھی ادا نہبیں کرسکنا۔اگر الٹامقر اپنی رحمن سے مذنوازے تو وہ ہر با دہوجائے گا۔

فرض کر لیجئے آپ نے اپنی جان اور مال اللّٰہ نعالیٰ کے بیے قربان کر دیے کیا یہ جان د مال اسی کےعطا کر دہ نہیں ہنے ہ

اینے سارے اعمال برنظر وال یہتے۔ ان بین کتنی کمبان اور کوتا ہمیاں ملبن گی۔ موس عمل کرتا ہے لیکن اس برگردن نہیں اکو اتا۔ یہی اس مدیث کی نشر تک ہے کر یسول السر صلے الشرعلیہ وسلم نے فرمایا ؛

كونشش ميں كسى كو تاہى كاشكار نہ ہوجاتے۔

اسی بیجا بن عطاران کر کی صروری داحب برگئی نفل کوتر جیج دینے کوخواسش نفس کی

بيروى قرارديني بي .

یں نے بیض صالحین کو دیجھاہے کہ وہ السُّر تعالی سے قربت کے لیے کنزت سے نفلی روز ہے رکھتے ہیں۔ روزہ بلا شبہ جہاد نفس اور قربت کا ذرابعہ ہے کہ باکہ فرض دوزو کی ادائی کے بعد نفلی روزہ سے مثلاً ایک مدرس کو تدریس کے کام ہیں ' ایک ملازم کو این ڈیوٹی کے ادائی ہیں کو ناہی ہموتی ہے تواس کے بینے فلی روزہ نہ دکھنا ہی بہر ہے ' کبونک طلبا کو بڑھا نا مدرس کے بیے اور عوام کے مصالح کی خبر گیری ملازم کے بیے واجب ہے۔ کو بڑھا نا مدرس کے بیے اور عوام کے مصالح کی خبر گیری ملازم کے بیے واجب ہے۔ کو بڑھا نا مدرس کے بیے اور عوام کے مصالح کی خبر گیری ملازم کے بیے واجب ہے۔ کو بیٹر سائن ہو ان ہا ہے کہ ان کے ذیئے جو عام یا خاص ڈیوٹ سکائی کئی ہے اس کی خوش نودی کے حصول کا بڑا دربعہ ہے۔ خوش اس کی خوش نودی کے حصول کا بڑا دربعہ ہے۔

مجھے انوس ہونا ہے جب بیں یہ دیجھنا ہوں کہ کوئی طبیب مسجد وں بیں وعظ کرنالبند کرنا ہے حبکہ تنمام ممکنہ وسائل کے ساتھ مریض کی پوری طرح جانچ بیڑتال اور تندہی کے ساتھ اس کا علاج ہی فرائف کے بعداس کے لیے اولین عبادت ہے نفلی رکعات بھی اس عمادت سے اسے بے نیاز نہیں کرسکینں۔

ملّت کوعبادات کےعلاوہ دیگرمیدانوں ہیں بھی اپنے فرائض کی اوائکی ہر بوری نوحبّہ دینے کی صرورت ہے تا کہ کوئی بہلونظراندانہ ہوجائے کرسادا توادن ہی درہم برہم ہوجئے۔

احان صرف فدا کاہے

''ماری تعربین نواننٹر تعالیٰ کی طرف سے سنر پرلونٹی کی ہے''۔ ایشر تعالیٰ ہی نعمن کا مالک ہے اوراول وآخر اورطا ہری و باطنی طور میروسی نعربین کے لاکت ہے۔

ہوسکتا ہے آپ دہبین اور نباصلا جبت ہوں اور آپ کی ذہنی صلاحیتوں کی لوگ تعر<sup>ین</sup> کرنے ہوں ۔

ادائكي يرمنوجهونا جائز بنين.

فرائف و داجات کی حیثیت صروریات کی ہے اور نوافل کی جیٹیت زیب و زمینت کی حب کی شخص کے گھر والوں کو روٹی کی صرورت ہوتواس کے بیرے طرک شیشیاں خرید نا مناسبِ نہیں بھوک دور کرنا، زیب وزمینت سے کہیں زیادہ صروری ہے۔

سکن سبہت سے دینداراس حقیقت کو نگاہوں سے اوجول کر دیتے ہیں ہیں نے سنا کہ ایک سبہت سے دینداراس حقیقت کو نگاہوں سے اوجول کر دیتے ہیں ہیں اور کھر جج کی نیاری کر بسے ہیں فیلطی ہے اِنھوں نے فرض جج کی ادائی کے بعد اگر اپنے او برعائد دوسر نے فرائفن اور معاسر ہی کی خرشت نودی سے زیادہ قریب اور خواہ شن نفس سے زیادہ قریب اور خواہ شن

ایک نفلی مج کے اخراجات سے متعدد نادارطلبہ کی تعلیم کے اخراجات پورے کیے جاسکتے ہیں۔ بہت سے ناداروں کی کفالت کی جاسکتے ہیں۔ دبنی کتابوں کوچیپواکر تقلیم کیا جاسکتا ہے۔

ملّت کوجہالت اور خربت سے کالنا نفلی جے وعمرہ کرکے ابنی دلی خواس کو پوراکرنے سے زیادہ ضروری ہے ۔

اسىطرح ببهت سے دی میدان تھی ہیں۔

فرائفن و نوافل کے درمیان توازن پیداگر نے کے بیے حضرت عبدالسٹرین عمروالعاص کی برروابیت بیڑ جیسے رسول السٹر صلے السٹر علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ

"جس نے ج نہیں کیاہے اس کے لیے ج کم نا دس نو دات رہیں شرکت کرنے) سے بہمرہے اور جو ج کرجیکا ہے اس کے بیے ایک غزوہ رہیں شرکی ہونا) دس بار ج سے بہمرہے " رطبرانی)

ا درغ وه میدان جنگ بی بھی ہوتا ہے اوراقتصادی و نقافتی میدانوں بیں بھی۔ دوراند سنس علارنے فرائفن و نوافل کے درمیان حدود فائم کرنے کی اسی بیے کوشنیں کی ہیں کہ کوئی مسلمان کسی البیے عمل کے ذریعیہ جوواجب نہیں ،انسٹر نعالی کی رہنا جوئی کی جب بي اس طرف جل بردے تواشعب بھى ان كے يہجے جل بردا كر شايد مھائبال دائنى تقت يم ہورہى ہوں -

خوداین بی گفرهی ہوئی بات کوسے سجھ بیٹھا۔

یہی مالت ان کو کوں کی ہوتی ہے جو دوسمردں سے جبوٹی تعربینیں سُن کران کالیتین کریٹھتے

ہیں جبکہ دہ صحیح بات بقیناً جانتے ہیں۔

ایک بزرگ کے بائے میں آتا ہے کہ اگر کوئی ان کی تعربیت کرتا تھا قودھا فرماتے تھے۔ "اے میرے دب میری ان چیزوں کو معاف کر ہے جو یہ لوگ نہیں جانتے اور جو کچھ یہ لوگ کہہ رہے ہیں اس برمیرا مواخذہ نه فرما اور مجھے ان کے گمان سے زیادہ بہتر بنا ہے ؛

اینےافا کاحق بہجانیے

" ابنی کمتری کا احساس رکھیے تو السُّرتعالیٰ آپ کو ابنی عزت سے نوازے کا ابنی عاجزی و در ماندگی کا احساس رکھیے تو السُّرتعالیٰ ابنی قدرت سے نوازے کا ادرابنی کمزدری کا احساس رکھیے نوالسُّرنعالیٰ ابنی طافت سے نوازے گا"

صرف یہی صورت غنبول ہو سکتی ہے کہ تمتر ، برنز کا ظاہری و معنوی طور براعتر ات کہ ہے اور یہ اعیز ان اس کے دل اور ظاہر سے نمایاں ہو۔

فاص طوربرجب یا تعلقات دائمی حیثیت رکھتے ہوں۔ ان تعلقات کی نوعیت باب بیٹے سے تعلقات کی نوعیت باب بیٹے سے تعلق میں کہتے ہوں۔ ان تعلق میں کہتے ہوں اس سے بین از ہوجا تا ہے اور لبااو قات سب کچھ محلا کر باب سے قطع تعلق کی لیتا ہے۔

ایسام گزنہیں بندے کی فرورت اپنے پرورد کارسے دائمی طور برمہی ہے اور یہ اس مزورت سے کہیں اس میں اس میں اس میں اس اس منرورت سے کہیں زیادہ شدید ہوتی ہے جوایک شیر خوار بیکے کا پی مال سے ہوتی ہے ۔ ہے یا کسی پودے کو پانی اور دھوپ سے ہوتی ہے ۔

مُن مَن تَكُلُوكُ مُم بِاللَّيْلِ وَالنَّهَادِ الْحَالِي الْحَالِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

سکن یہ دہانت وصلاحیت کس کی مربونِ منت ہے۔؟ آخر عبقری لوگوں کوکس نے پیدا کیا۔

فی می میں میں میں میں اور کے بیٹ بی منہاری مادک کے بیٹ بی منہاری مادک کے بیٹ بی منہار کی اور نیز اور خدا نہیں ۔ خورت والے کی سواکوئی اور خدا نہیں ۔

هُوَالنَّ نِ كُيْصَوِّرُكُمُ فِي الْاَكْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ لَا إِلِهُ الدَّهُ وَالْعَرِيثِ وَ الْسَحَكِيثُم - وَالعَران - ١٠)

تعیرانٹرنغالی ہی تنہارے عیبوں اور کوتا ہیوں کو کوں سے چھپائے رکھتاہے۔ نب آخر الٹرتعالی کے علادہ جس نے آپ کواننی نعموں سے نواز ا اور تھرآپ کی ہردہ پوٹی کرکے لوگوں ہیں باعز بنت ہونے اور رہنے دبا ، اس کے علاوہ کوئی نغرلین کے لائق ہو کتا ہے ، ظاہر ہے مرکز نہیں ۔

ابنى حفنيقت فراموش مه يحيجئ

ملاک آپ کے بارے ہیں جوسن طن رکھتے ہیں اس کی بنیا دہر آپ کی نعرب کر ہیں۔ ہیں لیکن آپ اسپنے نفس کے بارے ہیں جو کچھ جانتے ہیں اس کی بنیا دہرِ اس کی مذمّت کرتے رہیے "

الترتعالیٰ نے میری پر دہ پوشی کررکھی ہے جس کی بدولت لوگ میری تعربیب کرنے ہیں توکیا ہیں اندی ہیں تو کیا ہیں اندی اللہ بین اللہ اللہ بین اللہ اللہ بین اللہ بین کرسکتا ہوں ؟ کوئی فری ہوش آدی البیا ہمیں کرسکتا ہوں کو تا اللہ بین کرسکتا ہوں کو تا اللہ بین کرنے دہ ہوئے اس کی خامیوں کو نالاسٹس کرتے دہ ہا اور الحنیں درست کرنے کی کوشنش کرتے دہ ہا جا ہے۔ فامیوں کو ناکہ وگھے کامل فراد دیں تو مجھے ان کی بات سے نو دانی حقیق میں کرا۔ رس

اگرلوگ مجھے کامل فرار دیں تو مجھے ان کی بات سے خودابنی حقیقت کے بارے ہیں دھو کے ہیں مبتلا نہیں ہونا چا ہیے۔ لوگوں کے کمان پر اپنے نقین کو تھپوڑنا انتہائی جہالت کی بات ہوگی ۔ لیک عجب بات ہے کہ ایسا ہونا رہتا ہے۔

. کہا جا نا ہے کہ اسعب بنیل کا ایک دن بچوں نے بچواکیا نواس نے بچوں سے بچوپ چھڑانے کے بیے انفیس بہ کا یا کہ فلاں جگہ شادی ہور ہی ہے اور شھا کیاں تیم کی جاری ہیں۔ اور دوسروں کو بھی یہ بتاتا ہے کہ وہ خود بخو دائنی موجودہ سربلِندی کی جینیت تک پہنچا ہے اوراس سلسلے میں سرنصبحت کو مسزد کر دیتا ہے۔

كَلَّكُنْ اَدَقُنَا هُ رَكُمَةً مِّ مِنْ اَمِنَ الْمِنْ الْمَنْ الْمَكُونُ مَنْ الْمَكُونُ مَنْ الْمَكُونُ الْمُكُونُ الْمُكُونُ الْمُكُونُ الْمُكُونُ الْمُكُونُ اللّهُ ال

بعدہم اسے ابنی رحمت کامزہ چھاتے ہیں یہ کہنا ہے" میں اس کاستحق ہوں "اور میں نہیں سجھتا کر فیامت کب آئے گی سک اگر واقعی میں ایپنے رب کی طرف بلٹا ایا گیا تو

مگر جونہی کرسخت وفت گزرجانے کے

وبال بھی مزے کرول گا۔

آخرجب کوئی منکرین کرانٹر تعالیٰ کی بارگاہ میں بیتی ہوگا نواسے کیے اچھائی ل کے گی، انٹر تعالیٰ ایسے بندوں کو نا پہند کرتا ہے جوابنے بالے یں اندھے بن جاتے ہیں۔ اس نے تو تو گوں کواس بیے پیدا کیا ہے کہ وہ اس کو پیچائیں اوراس کی حمد و ثنا کریں۔ اس بیے نہیں کہ جہالت وانکارسے کام لیں۔

. جو نویں را ہ سے بھاک جاتی ہیں واتھیں تادیب کی جاتی ہے کہ وہ ہدایت کی طرب

لوٹ ایکن اور اپن بندگی کا احما*س کریں۔* 

باشنائفنی گور پس جب ہماری طرف سے ان بیر ختی آئی دخام ۲۳) تو کیوں نرا مفوں نے عاجزی افتیار کی۔

فَكُوُلَا إِذْ جَبَاءُهُ ثُمُ بَالْسَنَاتَفَنَّى صُوْا والانخام ٣٣)

لیکن جب اس برجمی آنگھیں بنہب کھلین اور گراہی کاسلسلہ جاری رہائے۔ تب

مكل سزاكا وقت آجا تاہے۔

اگرہم ان پررم کریں اور وہ کلیف میں ا آمرہم ان پررم کریں اور وہ کلیف سرکتی بس بالسکل ہی بہک جا بٹن کے ۔ ان کامال تریہ ہے کہم نے انحییں تکلیف بیں سبتالا کیا یجربھی یہ ابینے رب کے آگے رہ چھکے

وَكُوْرَحُهُ الْهُمْ وَكَشَفُنَا صَالِهِمْ مِّنْ صُرِّلًا حَبُّوُ الْحِكُمُ الْمُكَانِهِمُ يَعْهَ هُوْنَ وَكَعَسَلُ آخَنُ لَاحْكُمُ بِالْعَسَلُ الْبِيفَ لَا السَّتِكَا لُسُوا بِالْعَسَلُ الْبِيفَ مَا السَّتِكَا لُسُوا بِورَتِهِمْ مُ وَمَا لَيْتَضَرَّعُسُونَ دن وتهبين رحمان سے بياستا بو مكرياني مِنَ الرَّفُمُنِ بَلُهُ مُ عَنْ ذِكْر ركتهم مُّ عُرِضُونَ والانبياء ٢٧) ربى نصيتون سےمنہ مورد سے بي ۔ بندہ مجبی یہ کمان کرسکتا ہے کہ وہ کوئی غلطی کرکے اس کے تائج سے بھاگ سکتا ہے

اورکسی کے پاس بناہ مے سکتا ہے ریکن کا تنات میں کون ہے جس کے پاس وہ بناہ ہے سكاور نج سك

كبابكه وليسه خدار كفته بب جوبهار عنقابل يں ان کی حايت کريں ؟ وہ تو رہ خو داين مدد کرسکتے ہیں اور نہاری ہی نائیدان کو حاصل ہے۔

أَمْ لَهُ مُ إِنْ هُ تُنْ تُنْعُمُ مُ مِنْ كُونِكَ لا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَانْسُومِ مُ وَلاَهُمُ مِّنَا يُصْحَبُونَ.

والانبياء ٣٣)

انبان کی اسٹرنغانی سے احتیاج اور صرورت مندی تندید نزین ہے وہ جس دل، آٹھ كان اورديرًاعضائح بم سے فائدہ اٹھار إسے اگرانٹرتعالی چاہے نوا باب بل بی سب كيه فين سكناهم

انبىان سى كېوكىمى تى نەرىجى سوجا ب كواكران ترتمهارى بنيائى اورسماعت نمس جین کے اور تمہارے دلوں یر ممر کردے۔ تو التنريح سواا وركونيا فداب جوية وتمي تنهين وابس دلاسك مع ويحوكس طرح بم باربار این نشانبان بیش کرنے ہیں اور تھے ریے کس طرح ان سے نظر چرانے ہیں۔

حُتُنُ أَزَائِكُمُ إِنْ أَخَدُ لَا اللَّهُ سمعكم وأبضاؤكم فختم عكى تُلُوكِكُمْ مَّنْ اللَّهُ غَيْرُ اللَّهِ بالتِكَ مُ سِه ٱنْنُطُوْكَيْفَ نَصْرِفَ الْحْياتِ شِمْ هُمْ مُيصُلِ نُوْنَ. والانعام - ۲۷)

اور حفینفی عبادت یم بے کہ آپ السرتعالی کے سامنے اس کی بے پایال عظمت اور این مکل بے جارگ سے سانخو کھڑے ہوں۔

ليكن ان فن نفس كعبى كعبى فربب خور د كى كاسهاراليتا ہے اورانسان تواضع وا بحيار کے بجائے کجروغ ورہیں برط کر بہتھنے لگتاہے کہ وہ آسمانی عنابیت سے بے نیاز ہے۔ رمے گاریہاں تک کرانٹر کا دعدہ آن پوراہو یقیناً استراپنے وعرے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔

لَايُخْلِفُ الْمِيْعَادِ . والرعل-٣١)

#### فضوليات

" اگرِالتُّرتعالی نے تمہیں صرورت کے بقدر روزی دے دی کیکن اتن زیادہ نہیں دى كەنم سركىتى بى مىتلا بوجاد تاكەتم كى سى كىم كى باغردەر بور نوتم برنىت بورى بۇكى ! اكرموس الترتعاني كى راه بن جدوم بدكرنا جابتائے تو دنیا کے سازوب مان اور نفنس كى لدنۇں سے اپنانعلق محدود كرلينا چاہيے، كيونكەزندگى كى لذتوں بىغ ق ہونے سے بیرا کے اور بھر محتی ہے اور دل اتھیں جیزوں بیں مشغول رہ جاتا ہے دیگر فرور کا کانو کی طرف متوجهی بنیں ہویا تا۔

زند کی کے کم سے کم معیار برنفس کوراضی کرلیبا اوراس سے زیادہ کی فکریں مذرب

آدمی کی عربت ، سربلندی اور خداکی خوستنودی کی ضمانت ہے۔

جائ از ہر کے ایک شیخ سے ایک دن کہا گیا کر آپ ایا کیجئے ورند انجام برا ہوگا ا تفول نے دربافت کیا : کیا مجھے میرے گھرسے سجدنگ آنے جلنے سے بھی دوک دیا جائے گاء

كَيَاكِيا: نبين.

ت المول في كما: كير جوچا بوكرو-

ایک اور برزگ شیخ علبش کوجب مصریس عرابی باشا کے انقلاب کے بعد گرفتار کیا کیا وان سے کہا گیا کہ خدیوسے تفوری سی چابلوی کر نیجے وہ معافی کا حکم جاری کر دے گا۔ نب النون نے اپناوہ فصیدہ کہا جس میں کہا گیا ہے کہ اپنے رب کی چوکھٹ پکرا اواس کے علاده رب کھے محبور دوجو کھے مفدر میں ہے وہ ہوکر رہے گازیادہ فکرمند ہونے کی کیا صرورت ہے؟

ادر رد عاجزی افتیار کرتے ہیں۔ البندجب نیت یہاں نک بہنچ جائے گی کرم ان پرسخت عذا ، کا درواز ہ کھول دیں تو کیا یک تم دکھو کے کہ

فِیْ ہِ مُمْیلِسُون ۔ راہمومنون ۵۱-۷۷)

حَتَّى إِذَا فَتَحْنَاعَلَيْ هِمْ بَابًا

ذَاعَنابِ شَرِيْدٍ إِذَا هُمُ

ال حالت بي سرچيزسے مايوس بي ـ

الترتعالى كى رحمت تواتفيل وكال ك فريب بوتى مرجوا بن السان حيثيت كومانة بي اور كھلے بھيدان لائاكى رحمة بين م

اینی طاقت دفوت کے با رے بن خوٹ گان اور بحریں متلا ہونے کے بجائے انسان اگرا بی کمزوری دیے بی کا صاس کرتا ہے توالٹر تعالیٰ اسے توفیق اور کامیابی سے نواز تاہے۔

ئياً أَنْ هَا النَّانِ مِنْ الْمَثُولَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّا الللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ ال

اے اوگوجوا بیان لائے ہو۔ السیرسے ڈرداور اس کے رسول (محمصلے السیرعلیہ وسلم) پر ابیان لاؤالسیر عمہیں اپنی رحمت کا دہرا حصہ عطافرمائے گا۔ اور تمہیں وہ نور بختے گا جس کی روسننی بیں تم چلو کے اور تمہارے فصور معاف کر فے گا۔

یه معاشی معیاد نہیں نفسیاتی حالات ہیں جویہ فرق بیدا کرتے ہیں۔ معاشی معیار نو مدد کاربن سکتاہے۔

اس می سے کلاب کا بھول بھی بکلتا ہے اور کا نظیمی۔

آج ہم معیادِ زندگی کی بلندی کے پیمٹورنعرے سنتے ہیں ہم بھی غبت ومسکنت کے خلاف جد وجہد کے حافی ہیں بیم بھی غبت ومسکنت کے خلاف جد وجہد کے حافی ہیں لیکن ما دہ پیستوں کو پید جان لینا چاہیے کہ آج انسانی زندگی کو روزی سے کہیں زیادہ روحانی قدر دن کو سیجھنے اوراس سے بھی زیادہ السرتعالی کویاد کرنے کی مزورت ہے۔

محاسبةنفس

"جب وگوں کی بے قوجی یا ندمت سے تہین کلیف بہنچے تو اپنے بارے ہیں السُّر نعالی کے علم کی طوف کا واقعا وُ د اگراس کا علم تہین طمئن نہیں کرتا تو اس کے علم برعدم المینان کی مصیبت وکول کی اذبیت کی مصیبت سے کہیں زیادہ کی بن ہے''

السرّ رقال سے تعلق ہی موٹن کی سلامتی یا بریث نی اوزوسٹی یاغم کی بنیا دہے۔ لوگوں کے ساتھ اس کا نعلق دوسرے درجہ ہیں ہے اوراس میں بھی السّر تعالی سے تعلق کی

کار فرمائی ہوتی ہے۔

کسی معاملہ میں لوگوں کی دائے اس کے صیح یا غلط ہونے کے بیونیصلہ کن نہیں کئی تخص کے بارے میں لوگوں کی دائے اس کی بلندی یا بستی کا آخری فیصلہ نہیں کرسکتی لوگوں کی لائی بیاا و فات غلط بھی ہوتی ہیں۔

بحرانوں اورشکل مالات میں کم ہی توک ثابت قدی اور بہادری سے کام لیتے ہیں اس بیصلی تنہائی اور عدم حمایت وانکار کا سامنا کرتے ہیں تواس کی پرواہ بھی تہیں کے ت

اورائی اگرتم ان لوگول کی اکتربت کے کھنے پر جلوجوزین میں استے ہیں قوہ تمہیں

وَاِنْ تُطِعُ ٱكُنُّرَهَ نَى الْمَارُضِ مُضِدُّ وُكَ عَنْ سَبِيْلِ اللهِ اِنْ یہ طرزِ عمل جب ہوتا ہے حب ادمی اپنی صروریات مختفر کرلیا ہے در نفس کی خواہ تاریکی رسی جنتی دھیلی کی جو یہ جائے گی۔

ہمارامقصد کسی طلال کو حرام کرنا یا کسی کت دگی کوننگ کرنا نہیں صرف وہ راسنہ بتادیا مقصود ہے جو اہلِ دعوت کے بیے ضروری ہے۔ دنیا کالالچ ادرا علی نمونہ قائم کرنا دونوں ایک ساخفر محن نہیں۔ اسی طرح کو کوں کو خوسٹ کرنے ادر زیادہ سے زیادہ دوان عاصل کرنے کی کوشش کاحق کی بات بلند کرنے کے ساخفہ کوئی جوڑ نہیں۔

کفایت کے سلط برب کوئی واضع حد بندی نہیں کی جاستی ان اوں کی طبیعت عالا اور ماحول کے ساخفر وریات بھی فتلف ہوئی ہیں کئی فردیا فاندان کے بیدا خراجات کا کوئی معیاد مقرر کرنا اور یہ کہنا کہ اس کے بعداسران اور فعنوں خرچ ہے بریکا ربات ہوگی۔ بعض چزیں کئی کے بیدے مزودت کا ورجر دھتی ہیں کئی دوسرے کے بیدا سران کا ۔ ان حالات میں خود اپنے دل کا فیصلہ ہی مناسب ہوگا۔ خود فقر وغنا بھی فارچ سے زیادہ داخلی و نفیا فی حیث بیں ۔ کتنے مالدار مزید دولت کے بیدے ہائے کرنے داخلی و نفیا فی حیث بین اور اسی فی خریس انتخاب کے کرنے دوئی ہو کہ آئی اور سے بیٹی اور اسی فی بیند کے مزید میں ہے اسی پر قالغ اور میں ہو کھی نیند کے مزید میں ہے۔ خرید ساخت آئے ہیں ۔ فوٹ ہو کہ آلوام سے میٹھی نیند کے مزید میں ہیں۔ فوٹ ہو کو کھی نیند کے مزید میں ہیں۔ فوگل کو دیکھنے تو بجی بجر بے ساخت آئے ہیں۔

ایک شخص کے پاس دولت بھی ہے اورجوان ادلاد بھی برط معایا آجیکا ہے اب اسے

چاہیے تھا کہ خرت کے بیے زیادہ سے زیادہ نیاری کرے ! چاہیے تھا کہ آخرت کے بیے زیادہ سے زیادہ نیاری کرے !

اگردہ داہ خدا ہیں جان دے دے تواس کے پیھے کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے جس کے ید فکر مند ہو لیکن اس کے با وجود وہ کاریم حق کہتے سے ڈرزا ہے اور زیادہ سے زیادہ دنباطلبی میں سکا ہوا ہے۔

جکہا یسے نوجوان بھی مل جائیں گے جواپنے سارے دانی ماکل کو ہیں بیٹت ڈال کر تبہاد کے بیے کو دپڑتے ہیں ۔ جفوں نے تقوی اختیار کیا ان کے بیکی فن اور رنج کا موقع مہیں ہے دنیا اور آحزت دونوں زندگیوں بیں ان کے بیے بتار<del>ت</del> ہی بٹارے ہے اسٹری باتیں بدل ہنیں سکیں ہی برطی کامیابی ہے۔

زین پر بااختیار ہونا الشرتعالی کارحمت ہے اورنیک نامی اس کاابک جزوہے

اورتمباری فاطر تمباسے دکر کا آوازہ بلند کوئیا۔

اَتَّكِ مُنَى ٰ اِمَنُّوُا وَكَانُوُ البَيَّاوُنَ لَهُمُ الْبُسَثُرِي فِي الْسَحَيْوةِ السَّشَنْيَا وَ فِي اللخيرة لاتبك يكايكلمت الله للك هُوَ الْفَوْنَ الْعَظِيمِ

ريونس ٢٣-٩٢)

خودالسُّرنغال اینے نی سے فرما تاہے: وَرَفَعُنَا لَكَ ذِكْرَكَ -

والانتشواح -٣)

حصرت ابراہیم نے بھی مرور زمانہ کے باوجود ددامی نیک نامی کی دُعا ما نگی تھی۔ ا مير سارب مجهة عما كراور مجد كرصالول رَبِّ هُبُ لِيُ مُكُمّاً قَ الْحِقْنِ الصّالِحِينَ كے ساتھ ملااور بعد كے آنے والوں بي مجھ وَاجْعَلْ لِيَ لِيَانَ صِلْ قِ فِي الْلَافِرِينَ.

(الشعراء ٨٣- ٨٨) كوي ناموري عطاكمة لیں یہ بات بنیادی اہمیت رکھتی ہے کران ان کاعل اللہ تعالی کے بیے پورے اخلاص كے سائھ ہوا دراس كامقصد دنيا دى فائدہ يا مخلوق كى خوست نودى يہو۔ السّرتنالي ك رضا جوئى ہر محرك برغالب ہوا وراس سلسلے بين اسے كوئى وراورخوف منہو۔ لوكوں كے ساتھ تعلق كى بنياد حق كے بيے نعاون كى بنيا دېر ہو۔ دنيا دى اغاض اور

جىمانى لەزنون كى بنيادىرىنېيى -

میراگران بر محول کرتا ہے کر دوس سے لوگ اس سے نفرت کرتے ہیں تواسے يد كيمنا چاسيك دالله تغالى سے اس كاتعلى كيا ہے ـ اگرده اس بہلو سےمطائن ہے تو بعراسے وق فرنہبں کرنی چا ہیے کیوئے آقا کی خوشنودی کے مقابلہ میں غلاموں کی نارافكي كىكيا حيثيت بوسكن ہے؟ جياكر حضرت بور كرجواب سے واضح بوناہے: اِ فَيْ اللَّهِ لَ اللَّهُ وَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الدرتم

النركے راستہ سے بھٹكادیں گے وہ او محض كمان يرطية اوقياس أرائيال كرفين ورهقية تمہارارب زیادہ بہر جانت ہے کون اس كراست سے ہٹا ہوا ہے ادر كون سيدهي

تُيَبِّحُونَ إِلَّا اسْظُنَّ وَإِنْ هُ مُعْمُ إِلَّا يَخْرُحُ وَنَ اِنَّ رَبُّكَ هُوَاعُكُمُ مَن تَيْضِل مَ عَن سَبِيلِم وَهُوَ آغُلَمْ بِالْمُهْتَادِيْنَ -

والانعام ١١٧-١١٧)

مومن ابنے صغیر کوئی رہنا بنا تلہے ادراس کا مقصد السرتعالیٰ کی خوت نودی کے سوا محصرتین ہونا۔اسے اس کی برواہ نہیں ہوتی کہ لوگ اس کی حمایت کردہے ہیں یا اسے برا معلاكمررب،ي -

تا ہم ان نابینمائٹرہ سے جروا ہوا ہونا ہے اور مدح وذم کی لہری خواہی نہ خابی اس کے دل براتر انداز ہوتی ہیں ۔ایک صاحب دولت شخص کوبلا وجہ اپنے آپ کو زلت بی بہنیں بھینا نا چاہیے اور اپن دولت کے استفال سے اچھا نمور بیش کرنا<del>ھائے</del>۔ تاكەنىك لۇك اس كے پاس اكتھا ہو كى - لوگوں سے فرا خدلان منبك سلوك اوراسلاي فرائف وشائرى بإبندى كرا تفدمها فطرى جرزاس كين كجرج تهين

اِنْ تُنْكُ والصَّدَ قَاتِ فَنِعِمَّاهِى وَ الكَرَابِيْمِد قات علانيه دوتويه الجِلم إِنْ تُخْفُوْهَا وَتُوتُوهُا الْفُعُدُ رَاء وَ لِيكُن الرَّهِ الرَّم الْمُعَالِم اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ - اللَّهْمِ ١٢١٥)

تمبارے قین نیادہ بہزے۔ ابنى كهدا درشهرت كي حفاظت كى خواش بھى فطرى چيز ہے خودرسول السر صلے السّر عليه وللم حب ايك بارا بي ايك روج محرّ مركه ما تفركهي جار بحريخ قوراستدي كيھ وك ملے واتے نے ان بریہ دافتح كرديا كرآپ كے ہماہ زوج محر من تا كى كوئ بدكانى ىزبو جىكەآت بدىكانى كىسلى سىكىس بلندىق

اسی طرح نیافی کے ساتھ کوئی جلائ کرنے کے بعد لوگوں کے درمیان اپنے بارے ين كارخير كُن كُرخوش بونا بى فطرى سے اور رسول السر صلے السّر عليه وسلم في است وال يداس دنيا ين بال ان فراد ديا - اوربياكيت تلاوت فرائي ،

## نقوشيراه

ہرملمان کے لیے بیصروری ہے کہ وہ انتی اہلیت پیدا کرے جو اسے الٹر تعالی سے نسبت نام کم کے نے اور اس کی دہمت ہیں ہمیشہ رہنے کے لائق بنا دے۔

اس کے بہلو بیں جودل دھر کتاہے دہی نزکیہ و ترقی کام کرنے اوراس کے بیے ریاضت وہ الٹر نغالی کی بنائی ہوئی اطاعنوں اور ہرایتوں نیر صدورو آ داب کی پابندی کے ذریعیہ کرسکنا ہے بہاں تک کہ وہ منزل مفصود تک پہنچ جائے۔

کمال کے راسنہ کی کوئی انتہا نہیں ہے جہاں پہنچ کر رک جانا پڑے۔ مسلمان جب نک زندہ ہے امرونہی کامکلف ہے اور خود اجنے بارے بی اسے غور و فکر کرتے رہنا چا ہیے۔ ہوسکتنا ہے اس کے اندر کسی برائی کے انترات باقی رہ گئے ہوں جن کوختم کرنا صروری ہو یا کوئی برائی از سر نو بیدا ہوگئی ہوجے مٹانا صروری ہو۔

اگروه اینے آپ کو مامون سمجھنے لگاہے کہ اب اس کے دل ہیں بڑے یا چھوٹے گنا ہوں کا خیال کی بیدا نہیں ہوگا اور نہ وسوسے بیدا ہو نگے تبھی جب نک حبم وجان کا رستنہ برفرار ہے عبادت کے تعلق سے اللہ تعالی کے مفوق اس بر برفرار رہیں گے بیہاں تک کہ وہ شکر گزاری اور رضا و تسلیم کے ساتھ اپنے برور د کارسے جاملے۔

مُشُلُ إِنَّ مَسَلُو قِنْ وَنُسُكِنُ وَمَعْيَاى كَومِيرى نَمَادُ مِيرِ عِنَامُ مُرَاسِمُ عَبُودِيتَ مِيرا وَ مَهَا قِنْ لِللهِ رَبِّ المعلَّلُمِ يُنَ جِنَا اورميرام زاسب كجِهِ السُّررب العالمين

کواه رہو کہ بیجوالسر کے سوا دوسروں کوتم نے فدائى بين شرك عمرار كفاميراس سي بیزار ہوں نم سب کے سب بل کو میرے خلات این کرنی میں کوئی مسرنه اٹھار کھو اور بھے ورانهلت مزوميرا مفروسه الترميس عوميرا ا در منہارارب ہے۔ کوئی جاندارابیا نہیں جس ک جوٹی اس کے الفیس نہو۔

يَرَى عَنْ مَنْ الشُّرِيكُونَ مِنْ دُوْنِهِ فَكِيْكُ أُونِي جَمِيْعًا شُمَّ لَاتَّنظِي وَن إِنِّي ۚ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ رَبِّي وَرُتِكُمُ صَامِنُ دَاتِهِ إِلاَّهُوَّا خِلْنُ بناختيهاء الماختين

(هود ۱۵۰ - ۲۵)

اوراگرالندتها لی سے خلق بی نمر درہے تواصل مصیب پہنیں کردگ اس سے تنفر ہیں بلكه رون كي چيز برہے كەلتىرتعالى كے سائھ تعلق ہى اطبينان بخت بنيں جوم ض كى جرہيے۔

State of the state

water to the first the property of the propert

was to addy of the state of the state of the state of

and a little and a

and the total of the section of the section of the

OUTSET TO THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE PARTY.

Ship and the month declared in the

Remark Charles and Market Barbara Commence

the little of the state of the

كالمنظ زبانون براتنارائج بوكياب كد ككتاب كاس كاصل ابميت بى ماند برد كن ب ايك شاندار محل کی نعمبرایک دیران دل کی نعمیرسے کہیں زیادہ آسان ہے۔ اسی طرح آیاتی تمین کتاب كوم تبكرنااس سيحهين ذياده آسان بي كه خوا شات سيخلوب ايك دل كواز سرنوم تب

توبراس تغيرو تربيت كانام ب لوك اس لفظ كى الهميت ووقدت كوسم او تحص لغير

توبه كى صرورت مجى ان اول كوبوتى بي كيوب كدندگى بين ان سے خطابين بوتى رہى بين جيكه بينير وكون بيرخوا بنات ، كم عفلى ، ناتجر بكارى اورب يقينى كا غلبه بوجا باكرتا بـ اسلام كى نظرين نوبدايى جدّد جبدكانام بعج وبران ك كوكرنى جابيكونى دوسراتخف اس كيديكام انجام نبين ديسكنا

اگرآپ کے کپڑے گندے ہوجائی تواس طرح صاف نہیں ہوسکتے کہ آپ کے پڑوی اپنے

کیڑے دھولیں۔

۔۔ اگر آپ کسی فکری گراہی میں مبتلا ہوتے ہیں تو آپ خودہی صبیح راستدا ختیار کرکے اس سے

نجان باسکتے ہیں۔ الله نغالى كى خوت نودى كى را مجى يى ب اس سلىلى يى كى كى سفارش كام نېيى آسكى -جوكوني راه راست اختيار كركاس ك راست روی اس کے اپنے ہی بیے مفید ہے لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّا مَا يَضِلُّ عَلَهُا اور جو مراه ہواس کی مراہی کا وبال ای بیہ-وَلَا يَزِرُ وَازِرَةٌ وِذُرَاكُهُ رِئُ كونى وجواعفان والادوس كابوجه ناطائيكا

دینی اسرائیل ۱۵)

السرتعالى سے حق كے تعملق سے می غلطى كى نلافى اسى طرح ہوسكتى ہے كەنود خطا كارمعذرت بین کرے۔ اگر دنیا کے سارے لوگ \_\_ انبیائے کوام مسمیت \_\_اس کی طرف سے معدزت كري اور وه خود ابن كجروى بربر فرار رب توكسى معدزت يامعانى كى طلب فابل قبول نهير بهوكتى ـ يدلازى بى كەكناه كار خود بروردگار كے سامنے اپنے دل كى كمرايكول سے يكارے .

کے بیے ہے جس کا کوئی شریک بہیں اس کا جھے حکم دیا گیا ہے اور سب سے پہلے سراطاعت جسکانے والا بیں ہوں۔

لَاسَكُولِيكَ لَسهُ وَبِنَالِكَ اُمِمُ تُ وَ

والانعام ١٩٢ -١٩٣١)

السرتعالی کی طرف پہنچانے والاراست مسلمان کی ان کوششوں کی بطیعت تعبیر ہے ہو وہ اپنے ول کی صفائی، اپنے پر وردگار کو راضی کرنے اور غفلت وسمتی کے بجائے ذکر وحرکت اختیار کرنے کے سلسلے بیں کرتاہے اور اس راستہ پر جل کروہ جب کسی بری عادت سے جھیٹکا واصل کرتاہے اور بہترین کر داروا خلاق سے آراستہ ہوتا ہے تو یہی اس کی کامیا ہی کانشان موتا۔ بر

اس نفیانی وقلبی تبدیلی سے سلمان بیں بیداری رائے بیں پنیگی اورا بھے اعمال و کردار پیدا ہوتے ہیں اور بھر توفیق الہٰ کی قوی امید بیدار ہوجاتی ہے کہ السُّر نعالیٰ اسے صبیح راہ پر چلائے گا اور کم بیں بھی برکت عطا کرے گا کیونکہ السُّر تعالیٰ نے اپنی طرف توجہ کرنے والوں سے زیادہ توجہ کا وعدہ فرمایا ہے۔

بوشخص بھلائی کے کرآئے گاس کو اس سے بہتر صلہ ملے کا۔

وَمَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ مَـَلَهُ خَيْرٌ مِّنِنْهُا رالنمِل ٢٨٥

کسیداہ کے داہی کو اگرخوداس کی جدوجہد پر بھوڑ دیا جائے قو وہ کھکن کی وجہ سے مست کام بھی ہوسکتا ہے اور دک بھی سکتا ہے اس لیے خوداس کی جدوجہد سے زیادہ اللی مدددر کار ہوتی ہے۔

کسان بیج بونا ہے بھرز بین کی سینچائی اور دیھھ بھال کرتا ہے بھر آسمانی برکتوں کی طرف دیجھ سان بیج بونا سے بھر آسمانی برکتوں کی طرف دیجھ سے دیجھ ناہے کہ اگر خدا کی مدد شامل نہ ہوئی تواس کی محدود کوشش بیکار ہوسکی ہے۔ مجھر خدا کی مدد بھی کم ، زیادہ ہوسکی ہے۔

توبہ

توبراس راہ کا پہلام حلہ ہے بلکہ اس کے ساتھ اس راہ میں داخل ہونا مکن ہے۔ توبہ

بيركياانيان كى زندگى ين اسس كى كوئى مزورت تنبين؟

كيا آبكانف اس كاحقدار نهيل كرآب أس كم معاملات بروقتاً فو تتاً نظر تا في كرت

ربی اور منروری اصلاح کرتے ربین ناکه وه این فطری حالت بر بوٹ سے ؟

انان کواس کی صرورت سب سے زیادہ ہے کیونکہ اس کا وجود صرف جمانی تہیں جذبا

وغفلی می ہے اوراس کے آلودہ ہونے کے امکانات سب سے زبادہ ہیں فاص طور برجب؛

مَّنُ اَغُفُلُنَا قَلْبُهُ مِنْ ذِكُرِينَا وَاتَبَعَ جَن كِدِلَ وَبِم نَه ابني يادسے فاف كرديا هَوَاهُ وَكَانَ اَمْنُهُ فَسُرطاً وَ سِياور مِن فِيابِينُ فِا اَبْنِ فِي اَمْنُ نَفْسَ كَا بِيروى كَى

هَوَاهُ وَ كَانَ اَمْنُهُ فَسُرِطاً ۔ ہے اور جب نے اپن خواہش نفس کی بیروی کی اور جب نے اپن خواہش نفس کی بیروی کی رائد افراط و تفریط بیریشی ہو۔ رائک ہونہ اور جس کا طریق کار افراط و تفریط بیریشی ہو۔

ان انی نفس مے معاملات بی ہم آئگی ہیدا کرنے والا کوئی نظام یہ ہکو تو یہ معاملات درختوں سے کرنے والے بنچوں کی طرح آوارہ ہوجاتے ہیں۔

اسى بينفس كى بهدونن كرانى كى كسنسش بونى چاسىيد

ہر صبح بیدار ہونے کے بعداور ہررات سونے سے پہلے اس سلسلے ہیں غیر ذو کرسے کام نزین اراسید

لينزر بناچاسي-

رسول الشرصيط الشوليه وللم فرمات بي إ

رجب دات كانصف حصة يا دونها ئ حصة كزرجا آلب ذالتن نخال نجلة آسمان برنازل بوتا به المردور من المردور المردور الم المردور المردو

ایک دوسری روایت یں ہے:

دربنده اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب دات کی گرایوں میں ہونا ہے۔ اب اگران لوکوں میں ہونا ہے۔ اب اگران لوکوں میں سے ہوجا کی در ترخی اللہ نتالی کوبا دکرنے ہیں نو ایسے ہوجا کی در ترخی در اللہ میں ایسے دفت بسترکی کرمی اور بدن کی داحت جھوڑ کر ابنا مستقبل بنا نے کے بینے دکر اللہ میں مشغول ہونا کتی نوش نصیبی کی بات ہے۔

"اے میرے برور د کار! مجھے معاف کر دے، مجھ بیر رقم فرما، توہی بہترین رتم کرنے والاہے؛ اس کے لعد می وہ مغفرت کی امید کرسکتا ہے۔

جس ان ن کاعل خراب ہو اوراس کی حالت پرلیٹان کن ہو اسے اپنے پر ور د گار کی ط<sup>ن</sup> جلد انجلد ر*جرع کرن*ا چا ہیںے اور یہ بچنہ عن م کرنا چاہیے کہ آئندہ وہ اپنی غلط کاریوں سے جھٹسکا را حاصل کرے اپنے اعمال کوسدھارے گا۔

اسی سلسلے بیں کل کا انتظار نہیں کرنا چاہیے آج ہی بیکام کرڈ البے بلکہ اگرشے کا دفت ہونو شام نک بھی انتظار یہ کیجے ، ہوسکتا ہے دفت اتنی مہلت ہی یہ دے۔

بچرکل کی امید برابن زندگی کی تعمیر نو نشکائے ندرہے۔ آج کا وقت آپ کو حاصل ہے اس کو کام میں لائے اور انتظار و التو اکو بس پیٹ ٹوال دیجئے۔ رسول السرصلے السرعلیہ وہم فہاتے ہیں: "السرتنالی ران میں اینا ہاتھ کشادہ کر دیتا ہے کہ دن کا خطا کار تو بہ کر سے اور دن میں اپنا ہاتھ کشادہ کرتا ہے کہ دان کا خطا کار قوبہ کرہے۔ دسلمی

اپنی زندگی کی از سر نونشکیل کے سلسلہ بی تا خبر تھی زیادہ دہلک بن جانی ہے۔ موت ذابیانک ہی حلماً ورہونی ہے۔

الترتغال كى درگزرسے مى دھوكے ميں منتلانهيں ہونا چاہيے۔

فَهُنُ يَعْمَلُ مِنْعَالَ ذَرَّ وَ خَيْرًا سَيَرَهُ بِمِرْسِ فَرَّهِ بِرَابِرَ فِي كَيْ بِوكَى وه اس كوديجه وَ مَنْ تَعْمَلُ مِنْعَالَ ذَرَّةٍ شَرَّا سَيْرَهُ لِي اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ ع را لزلزال ٤-٨) كوديجه له كار

به کنتی خونصورت بات ہے کہ انسان ذنتاً فوفتاً اپنے حالات بیر نا قدارہ نظر ڈا لنا رہے اور اپنی دائمی کامرانی کے بیے منصوبہ تبدی کرتا رہے ۔

ہر چند دنوں کے بعد ہیں اپنے دفتر پر اس مقصد سے نکاہ ڈالیا ہوں کہ ہر چیز کو بھر سے مرتب کر دوں ،جو غیر صروری چیزیں تع ہوگئ ہیں اخیب د ہاں سے ہٹا دوں یا ضالع کر دوں ہو کاغذا بھر گئے ہیں اخیب بھرسے ان کی جگر رکھ دول بہ

اسى طرح مكان يرجى صفائي وترنتيب كى صرورت بهدينه رسبى بعد

دنیا کوظلم و جورسے *تھردی* تواس بیں کس کی خطاہیے ؟

بچرمی انسان جب توبه کرنے کے بیے الٹر تعالی کی طرن رجوع کر تاہے تو الٹر تعالیٰ

نوش ہوتائے۔ رسول السُّر صلے السُّر علیہ وسلم فرمانے ہیں: ''اپنے موس بندے کی قوبہ سے السُّر تعالیٰ اس شخص سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے جو کسی ہے آب دگیاه اور دہلک مگہ بہنج جاتے اس کے ساتھ سواری کا جانور ہوجں پر کھانے بینے کی جیزیں بھی ہوں، وہ تفص کہیں دم لینے کے بیے رکے اوراسے بیندلگ جائے بجرا کھ کر دیکھے و تواری کا کہبین نام دنشان مذملے وہ اسطود حراد تھر تلاش کرے لیکن جب بیایس اور کرمی کی شکرت نا فابل بردا بوجلئے تو دہ کہنے لگے اس مگداد معلوں جہال نیند آئی تھی اور وہیں بھرسور ہوں بہال تک کم موت آجائے بنب وہ ابنے باروبرسرر کھرم نے کے بیے موجائے اورجب اس کی انکھ کھلے تو اجانك سوارى دكھانے بينے كے سامان كے ساتھ) موجود موراس وفنت اس كى خوشى كاكيا تھكانا بوگاراد الله تغالی اس شخص سے بھی زیادہ ایسے مؤن بندے کی توب سے خوش ہوتا ہے۔ رہخاری یه بان فطری ہے کہ نوبرانسان کی کایا بلٹ دے اوراس کی پہلی زندگی اور توب کے بعد ک زندگی میں نمایاں فرق بیدا ہوجائے۔

توبرابني كمزورول أوركمزور لمحات برانان كي فنخ كى علاست ب

اس نی زندگی کی مثال اس زمین جیسے جوبارش کے بعد ازسر نوزندہ ہوجائے۔ نوب پوری زندگی کوبدل دی ہے جزوی تبدیلی نہیں لاتی۔

واكرزكى مبارك " قوت القلوب "سنقل كرن موت تصفيمين :

توبېرنے دابے کو پنہیں دنجما چاہیے که گناه کتناجیوٹاہے بلکہ یہ دیجینا چاہیے که نافر مانی کس کی ہوتی ہے؟

ڈرنے دانے کی کا ہوں یں جیوٹے گناہ می بڑے ہوا کرنے تھے کسی صحابی کا فول ہے کہ آجتم لوگ جن كامول كونهايت معولى تجدكر كركزر في بورسول التر هيل الترعليه وسلم كوزمانه ين بم الخين مهلك شمار كرنے تف

یہ اس بیے کرم کے اول میں اسٹر تعالیٰ کی جتنی زیاد عظمت تفی اس کی وجے وہ

گناہوں کی کمڑت سے مابوس مزہو جلبتے۔اگریو گناہ سمندرکے جھاک کے برابر بھی ہوں نب تھی الشرنعالی کو ہر وائہیں ہوگی بشر طبیکہ آپ صدق دل سے نوبہ کرنے لگ جانے ہیں بچھلے گناہو

کوائندہ کے لیے رکا دے نہیں بنانا جاہیے کر جمتِ خدادندی کا دامن بہت وسیع ہے۔

حَكَنَ لِعِبَادِى اتَّنِ يُنَ ٱسْرَفُوْ عَسَلَى (اسے بنی کہروو اسے میرے بندو جفول نے اپن ٱلْفُسِهِمُ لَا تَقْنَطُوا مِنْ زَّمْمَةِ اللَّهِ جانوں برزیادنی کی ہے الٹرکی رمین سے مایس

إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ اللَّهُ نُونَ جَمِيْعًا ﴿ إِسَّهُ نهوجاؤ يفنياً الشرسارك كناه معاث كردتباب

هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ وَالنِّيمِ الْخَارِدُ الْحَارِيمُ وه توغفور رحسيم ہے بلٹ آوراس كى طرن كَ أَسْلِمُ وَالْسَاءُ - (الناص ٥٣-٥٢) اور مطبع بن جاؤاں کے۔

اس آین اور النزنغالی کی رحمت بے پایاں کا ذکر کرنے والی حدیثوں سے شکسته دلوں ب امید کی نیز لو پیدا ہوجانی ہے اور مافنی کی خطاؤں ہر بردہ ڈالنے ہوئے از سرِ نوزند کی ننر وح کرنے کا

جذبه بدارية الي

بندول کوسنوق کے برکول بر سوار ہوکرا بنے برورد کار کی طرف نیزی سے برصنا چا ہیے اگر وہ البائبیں کرنے نویہ اپنے پرورد کار اور اس کے دین سے ناوا قنیت کی وجہ سے ہونا ہے،

کون الٹر نعالی سے زیادہ ان کے بیے مہر بان ہوسٹ ہے ؟ پھر یہ مہر بانی بغیر کئی غرض کے ہے السُّرْنْدَالى فِانْان كُوعِنْ افْرَانَى كَهِ بِيدا كِيابِ وَلِيل كُرِفْ كَيِينْ بِينِ

دین کاکام یہی ہے کہ وہ لوگوں کے درمیان ان کے طرز عل اور تعلقات کوخن وانصاف کی بنبادوں پراستوار کرے تاکہ وہ دنبا ہیں اس طرح زندگی گزاری کظلم وجہالت سے سرو کار نہو۔

انبان کے بیے دی ایا ہی ہے جیسے بدل کے بیے غذا۔

التزنعالى برظام كے مقابلہ بي مظلوم كے ساتھ ہے۔

كيا يو محض رحمت اور معلائي كي بان نهيس؟

اب اگرانٹرنعالی نے اناوں کو بعض آسان سی عبادتوں کامکنف بنا باہے تاکہ وہ اس کے حق کو باد کرس نو کیاان اول کوان کی ادائل سے تکلیف محوں کرنی چاہیے؟

التّٰرتعالى تونمام انسانوں كے بيے آسانی اورع بّت جا ہتا ہے اب اگر وہ اپن حركتوں ہے

بعض ہوگ ایک عبادت بردومسری عبادت کواس پیے ترجیح دیتے ہیں کہ وہ انتیس زیادہ ببند ہونی اورآسیان نظر آتی ہے جبکہ دین ایک منوازن طرز عمل کامتقاصی ہے۔

ہ کسی عبادت واُطاعت کی ادائی کے لبدا سے فتلف آفتوں سے بیا نابھی فنروری ہے۔ جیسے کسان بیج بونے کے بسیدا سے کیڑے مکوڑوں سے معنو ظار کھتا ہے۔

و اینے اس طرز عل سے ابنا اجر صال کا تاہے یا بھر لوگوں کے درمیان سرملندی چاہتاہے وہ اپنے اس طرز عمل سے ابنا اجر ضائع کردتیا ہے۔

بھر دوکوں کے مرتبہ ومقام کا بھی فرق ملحوظ ہونا لادی ہے اس یے کہا جا ناہے کو سنات الا برار سینیات المقربین بین نیک دوکوں کن کیاں مقرب حضرات کے تعلق سے ان کی کو تا ہیاں سفار ہونی ہیں جیسے کوئی غریب آدمی چندرو ہے صدفہ کرے تو یہ اس کی ٹیک ہے لیکن کسی مالدار کے لیے چندرو ہے صدفہ کرنا اس کی کوتا ہی مان جائے گی اسے قوابی جبتیت کے مطابق بڑی رقم صدفہ کرنا چاہیے۔

دین کمال وبیع افن رکھتاہیے۔

وَ فِی ُ ذَٰلِاکَ وَلُیَتَنَافَسِ الْتُنَافِسُوُنَ والمطفنین ۲۹)

والمطفقين ٢٩) وهاس الرابرة

جولوگ دوسروں بربازی بے جانا چاہتے ہوں وہ اس جیز کو حاصل کرنے بی بازی بے جانے کی کوسٹسٹ کریں۔

مومنین کے بیےاعلیٰ درجراحال کاہے لیکن یہی احال انبایے کرام کے بیے ادنیٰ درجہ ہے کہ وہ اس سے پنچے انز ہی مہیں سکتے۔

يربيز گاری

گناہوں سے اجنناب تولادی ہے ہی بیمی بھلائی ہے کگنا ہوں سے فریب جیزوں سے بھی اجناب کیا ہوں سے فریب جیزوں سے بھی اجناب کیا وہ اپنے اور برائی کے درمیان دکاوٹ ڈاننے کی کوسٹس بھی کوسے کا حصرت نعالی بن ابنے کی روابیت ہے کہ دسول الترصیلے السز علیہ کوسلم نے فرمایا:

معمولی خطائوں کہ بھی مجاری سمجھتے تضربعد سے مامالوں کے دلول کا عال ولیا انہیں رہا۔

گناه ابمان کے تفاصوں کے منافی ہوتے ہیں اس پیےان سے توبرا در تھر اجتناب کرنا

صروری ہے۔

اے دوگوجوایمان لائے ہو النٹرسیے قوبہ کرد خالص توبیلی بہتیں کہ النٹر نمہاری برائیاں دُور کر دے۔ گناہوں سے تو بہ اور اُجتناب کے ذریعہ ہی مسلمان اپنے دین کے صبیح نما ئندے بن کتے ہیں ادر نبھی ان کامعامترہ ہم آہنگ ادر خوشٹ گوار ہوسکتا ہے۔

برعلی دگناہ پرجواب دی وسزا کاسامنامون کوبھی کرنا پڑے کاسوائے اس کے کہ اس کی تو بہ فبول ہوجائے۔

گناہوں کے علاوہ ان کوتا ہیوں سے بھی توبہ ضروری ہے جواطاعت وعبادت بربہ وہاتی بہر مثلاً!

ا عبادت کی ادائی می غفلت و بے توجی جوالٹر تعالی کے مقام کو دیکھتے، ہوئے بے ادبی بے دائی میں مناز کے بعد بین بالاسنفار بڑھی جاتی ہے۔

۲- به کمان کرنا که ان عباد نوب کی ادائی سے السرنعالی کا خی پوری طرح ادا ہوگیا اوراس کی نعمت پوری طرح ادا ہوگیا اوراس کی نعمتوں کی فیمت پوری ادا ہوگئی اب مرف السرندالی پر رہ گیا ہے کہ دہ فر شنوں کو بھیج کرجنت کی بختی حوالے کرفے ۔ اس طرح کا کمان انسان کو گئاہ کاروں سے بھی زیادہ بتی بیں گراسخ لیے۔

۳ عبادات کی بہت تی تعبیب ہیں۔ اگران ان کچھ ہی عباذ بن کرست ہے اور انھیں ہیں سکارہے و کوئی حرج بہیں لیکن انہیں زیادتی اگر وہ دوسری عباد ہیں بھی کرست ہے تو انھیں نظر انداز کرنا بھی زیادتی ہے۔ مثلاً ایک مالدار شخص شمازی تو بہت بڑھنا ہے لیکن صدفہ دینے ہیں کوتای کرنا ہے تواسع اس طرز عمل سے قوبہ کرنی چاہیے یا مثلاً ایک عالم اپنے فرائض مضبی کوچیور کر ہروفت روزہ نمیان میں سکار ہے تواسے بی سکار ہے تواسے بھی اس طرز عمل سے تو ہرکرنی چاہیے۔

سے دور رکھتے تھے۔

یں عفن کالفظ ہی یار بارات تعال ہواہے۔

ظاہرہے عفت صبح ڈھنگ سے دولت مندی کے منافی نہیں اس طرح قناعت بہتر حالت کے بیے جدّ وجہد کے منافی نہیں ۔

دنیا کی محبت اور موت سے نفرت ہی نے بھلی صدیل میں مسلما نوں کوزوال تک بہنجیا یا۔ مسلم فکرین پر دوذ سے داریاں عائد ہوتی ہیں۔

اول یہ کرالنٹر نعالی برا بمان اور اوم آخرت بریقین کومضبوط بنایش اور اوگوں کو آگاہ کریں کراس دنیا کے بدا تھیں آخری انجام سے دوجار ہونا ہے۔

د وم پیکه اس زندگی میں بہارت اور دنیا وی علوم میں سبفنت ماصل کرنا فروری ہے تا کہ انجبس صیحے ایمان کی خدمت بس کا با جاسکے .

زېد کے نام ېږ بے عملی زندگی سے نا واقفیت کی دلیل ہے جوآ خرت بیں خیارہ ، حقیقت کے ضیاع، گرای کے غلبہ اورگنا ہوں کے نسلط کامخ قر تزین راسنہ ہے۔

دنیاان اف سے تعری ہوئی ہے ان یں کھیدالٹرنغالی اور یوم آخرت برا بمان رکھتے ہیں اور کھیزئیں رکھتے۔

دونون طرح کے اوگ رزق کے حصول کے لیے جدومبد کرتے ہیں۔

ليكن دونول كيطرز فكرين زين آسان كافرق بوتابي

ایک غیرمون زندگی کوئی اینام تصدیجه اسب که اس زندگی مے بعد بھیرکوئی زندگی نہیں ہے۔ لیکن مون اس کے برعکس بہ مانتا ہے کہ اس زندگی کے بعد ایک دوسری اور دائمی زندگی ہے زبن بر زندگی وسیبلہ ہے مفصد نہیں یہاں وہ جو کھید ہوئے گا آخرت میں دمی کائے گا۔ "طلال واضح ہے اور حرام واضح ہے ان دونوں کے درمیان کچھ شتہ جیزیں ہیں جفیں بہت سے توگ بہب جا درحرام واضح ہے ان دونوں کے درمیان کچھ شتہ جیزیں ہیں جفیں بہت سے توگ بہب جا سنے داب جس نے ان مثنتہ جیزوں سے برہیز کیا اس نے اپنادیں اور آبرو بہائی اور جوان میں بڑا اس کی شال اس جروا ہے کی سی ہے جو کسی منوع قطعہ زمین کے ارد کرد (اپنے مولیق) جرائے قریب ہے کہ اس کے مولیق اس میں جابڑیں۔ جان او ہر بادشاہ کا ایک محفوظ منوع علاقہ ہو تا ہے اور زبین براسٹر نغالی کا ممتوع خطہ اس کے محارم ہیں۔ جان او محم میں گوشت کا ایک لو تھ اور اگر وہ جم میں گوشت کا ایک لو تھ اور اگر وہ جم میں گوشت کا ایک لو تھ اور اگر اور وہ دل ہے " ربنجادی)

ابعقلمندوی شخص ہوگہ و محارم سے دور در در رہنے کی کوشش کرے ہومتکوک و شنبہ چیزوں کو تبعور دے کا راسی بیانے مدیث بن آتا ہے کر بہترین دین بر بیز کاری ہے۔

يربيز گارى كايدمطلب نهبى سے كەشكلات دمصائب بىن آدى چُپ رەجائے اوراپى درماندگى ظاہر كرے ملكە سلمان كوابنى دبنى بصيرت كى دفئى بىن خى كىجب نجو كرنى چاہيے اگراس كادل كى با برمطمئن ہوجائے تواسے اختیار كر بے اور اگر دل مطمئن نہ ہوتو چھوڑ دے۔ چاہيے بتانے دالے كچھ بھى بتا بىس .

پرہیز کاری کاایک پیلوا در بھی ہے۔

ابوسلیمان ٔ دلانی کہنے ہیں جو چیز بھی تنہیں اللہ نعالی سے عافل کرنے وہ تنہارے بیے بڑی ہے۔

سہیل بن عبداللہ سے خالص حلال کے بائے بیں پوچھا کیا توانھوں نے کہا: حلال وہ ہے جس میں اللہ نغالی کی نافرانی نہ کی جائے۔

اور فانص حلال وه سع جس مين السنّر تعالى كو فراموس مركيا جلت ـ

ابو بچر سنبلی فرمانے ہیں کہ برمبز گاری یہ ہے کہ تمہارا دل ایک لمحر کے بیے بھی السُّر نعالٰ سے غافل مذہو۔

حصرت عرض فاروق کی پرمیز گاری کایه عالم نفا که وه اسیفرسند دارول کوسرکاری عهدول

کی زندگی عاصل کرنے کی تمتاسے بیدا ہوتے ہیں کیو بی کھر ہرطرح کی لوٹ کھسوٹ کاراسنہ کھُل جا تا ہے اگران ان ابن حدودیں رہے تو آرام سے رہ سکتا ہے۔

خود کفالت کامطلب میم بے کہ انسان اپنے ذرائع کو اتھی طرح سی اورائی صروریات کو اتھی طرح سی اورائی صروریات کو این کے دوسرول کی طرف دیکھنے اوران سے سابقت کی کوشش نہ کہے۔ حضرت جابر مسے روایت ہے کرسول التی صلے التی علیہ وسلم نے فرمایا ؟

طع رکاری سے بچو کیو بحدہ می ففرہادران چیزوں سے بچوجن کے بارے ہی معذرت کرنی پڑے۔ رطرانی )

مصرت سعد بن اُبی و فاص والی روایت بین به اضافه ہے کہ جو کچر لوگوں کے ہاتھوں میں ہے اس سے مایوس رہو یہ

تناعت نفس بركترول ركفن كى صلاحيت كانام ب-

صریت بین آتا ہے کہ ومن کامٹرف شب بیدادی اوراس کی عزت اوگوں سے بے نیازی رید

آب دیجیں کے کہ ہرمعا سٹرے میں ایسے لوگ ملتے ہیں جو کی مال یاعہدے کے لا پہیں مالداروں اور اصحاب افتدار کے دروازوں پر بڑے ہونے ہیں۔ مال کی مجست نے این ہوکاری بنادیا ہے اور عہدہ کے چکر ہیں وہ اس میے بڑے رہتے ہیں کہ اسی کوعزت و دولت کا درائی ہوتے ہیں۔ ایسے لوگ بھی مل جائیں کے جو اپن ذہنی صلاحیتیں چند ٹکوں کے ہدلے ہرخر بدنے والے کو بیچنے کے بیے تیار رہتے ہیں۔

حفرت عوف بن مالک الشجری سے روایت ہے کہم فرجب رسول اللہ مسلے اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک برسیت کی تقی تو کچھ روز بعد سی آب فرمایا: سامیاتم وگ مجھ سے میعت نہیں کرو گے؟ یعیٰ غیرمون کھانے کے بیے زندہ دہ اجا اور موس زندہ رہنے کے بیے کھا تا ہے مؤن اس نظریہ کے سانخدرزق کے حصول کی کوسٹش کرتا ہے۔

السُّرنْعالیٰ نے فارون سے پنہیں فرمایا تھا کہ اپنے خز اوں سے دستبردار ہوجا و تو ہیں

تجمه سے راضى بوجاؤك كابلكه يدفرما يا تفاكه ؛

وَابْتَخِفِيْمَا التَّاكَ اللَّهُ السَّنَّارَ جومال التُرفِيِّةِ فَيَمَا التَّاكَ اللَّهُ السَّارِةِ وَالْمَاكَ اللَّهُ السَّارِةِ وَلَا تَنْسُ نَصِيْبَكَ مِسنَ كَالْمُرْبِنَانِ كَى فَرَكُراورونيا بِي سِي ابِنَا الْمُؤْمِرَةُ وَلَا تَنْسُ نَصِيْبَكَ مِسنَ كَالْمُرْبِنَا فِي كَالْمُرْبِنَا فِي كَالْمُرْبِنَا فِي كَالْمُرْبِنَا فِي اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ الللْمُولِيَّ الْمُنْ اللَّهُ الْمُولِي الللَّهُ الْمُنْ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ الللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّ

السكَّنياء والقصص يد) حصة فراموش ذكرة

اگردنیا کومرف دنباکے بیے طلب کیا جائے قدہ ایسا ہی ہے جیے رسینم کا کیر استیم کے تاریختار ہتا ہے۔ تاریختار ہتا ہے۔ تاریختار ہتا ہے۔

آخرمون کے پنجرب کھ جین لیے ہیں اورانسان کا نام دنشان بھی ما بالے۔

وَكُمْ مُنْ مُنْ مُونِ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ

خَلَفُنْكُمْ أَوَّلُ مَنَّ وَ وَ تَرَكُ مُنَّهُ بِهِ كَا مِنْهِ مِن مَهِ مِن مِهِ مِن مَهِ مِن مِهِ مِن مِن مِن مَنَّا خَوَلَنَكُمْ وَلَاءَ ظُهُ وَرِيكُمْ - جو كِيمِ مِن مَهِ مِن مِنهِ مِن مِن مِن مِن مِن مِن مِن مِن مِن م

والدنعام ۹۲) يجي تجود آتي و.

زندگی کی برستش اوراسی کوسب کچھ تجسابہت بڑی غلطی ہے ادراسی غلطی کی تقبیح کے بیے بار بار دنبا کی حقارت بیان کی گئے ہے لیکن دنیا کو آخرت کا ذریعیہ تجھ کر کام کیا جائے تو پینچش آیند چیز ہے۔

ایک ستربیت انسان شریفانظر بنول سے می دنیا ماصل کرتا بے ظلم و جوراور فریب کاری کے ذرایہ نہیں کیو یک «جنت بیل وہ خون وگوشت داخل نہیں ہوں گے جن کی نشو و مناحرام سے ہوئی ہے۔ ان کے بیے زیادہ مناسب جگہ جہتم ہے۔ " (ترمذی)

اورجومال حلال فرائيه سے حاصل ہونا سے اس میں برکت و نجات ہے۔

اسلام نے جس عفت و فناعت کا حکم دیاہے اس میں خود کفالت کے قانون کی پابندی بہت مدد کارہوتی ہے اکثر نمسائل استنطاعت سے زیادہ خرج کرنے سے اور دہیا اسباب کینیوین والا

کے طالب ہوتے ہیں ان کی کارگزادی کا مارا بھل ہم سببی ان کورے دیتے ہیں اوراس ہیں ان کے ساتھ کوئی تمی نہیں کی جاتی مگر آخرت ہیں ابسے وگوں کے لیے آگ کے سواکچینہ ہیں ہے دوباں معلوم ہو جائے گا) جو کچھا تھوں نے دنیا میں بنایا وہ سب ملیامیٹ ہوگبا اوراب ان کا ساراکیا دھرا محض باطل ہے۔

وَزِيْنَتَهَا نُوَتِ إِلَيْهِمُ أَمُمَالُهُمُ فِيهُ هَا وَهُ مَ فِيهَالاَيَيْخُسُونَ أُولِئِكَ اتَّ فِيهَالاَيَيْخُسُونَ فِي اللَّاسِينَ لَيْسَالُهُمُ فِي اللَّا التَّالُّ وَحَمِطَ مَا هَنَعُوا فِيهُمَا وبلطِ لَ مَا كَانُوا يَعْمَدُونَ

(هود ۱۵-۱۲)

ولوگ آخرت برایمان نہیں دکھتے نہ اس کے بیے کوئی تباری کرتے ہیں ان کی محرومی فطری چیزے۔ کیون کا اعوں نے جب کچھ اویا ہی نہیں آؤ کاٹیں کے کیا؟

ال دنیایسان کے اعمال کا پرا پورا بدله مل جائے گا۔

جوکوئ داس دنیابی) جلدی حاصل ہونیوالے
فائدوں کا خواہش مند ہواسے ہم بہیں دے
دیتے ہیں جو کچھ بھی جے دینا چاہیں بھراس
کے مفنوم ہی جہم کھد دیتے ہیں جسے دہ تاپیہ
گاملامت زدہ اور دہت سے محروم ہوکر اور
جو آخرت کا خواہش مند ہواوراس کے بیسی
کر رحبی کداس کے بیسی کرنی چاہیے اور
ہودہ کون تواہی بہنے حص کی سی مشکور ہوگی ان کو
اوران کو بھی دونوں فریقوں کہ دنیا ہیں) سامالی زلیت
دیے جارہے ہیں بیترے دیب کا عطیمہ ہے اور
بیرے دیں بیترے دیب کا عطیمہ ہے اور
بیری عطاکوکوئی دو کھے دالا جہیں ہے۔

مَنْ كَانَ يُرِينُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَاكَ فَ فِيكَا مَا نَشَاءً مِنَ شُرِيثُ ثُنَّ مَعَلَنَاكَ فَ جَمَّتَ مَيْصَلَهَا مَنْ مُسُومَّ مَنْ لَمُهُومِ اللهِ وَمَنْ اَرَادالَّا فِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعَيْهَا وَهُومَ وُمِنَ وَسَعَى لَهَا سَعَيْهَا وَهُومَ وُمِنَ وَسَعَى لَهَا سَعَيْهَا وَهُومَ مُومِنَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُومَ مُومِنَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُومَ مُومِنَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُومَ مُومِنَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهُا مَا اللهِ فَرَاداللهِ فَا اللهِ فَرَاداللهِ فَرَاداللهِ فَرَاداللهِ فَرَاداللهِ فَا اللهُ وَمُوادِيلِكُ مَا اللهِ فَاللهِ فَا اللهِ فَاللهِ فَا اللهِ فَا اللهِ فَا اللهِ فَاللهِ فَا اللهِ فَا اللهُ اللهُ اللهِ فَا اللهُ فَا اللهُ الل

آخرت کی کامبابی قواس کومل کئی ہے جواس کے لیے کوشاں ہوا وراس کے بیے راستی حقیقی ایمان بی کا ہے۔ اور کھراس کی جزا کا بھی کیا ٹھکانا :

ہم نے عض کیا: یارسول النٹراہم تو آپ سے بعیت کر چیے ہیں اب کس بات برمبعیت کریں۔ آٹ نے فرمایا: اس پر که استرتعالی کی عبادت کرو گے اور اس کے سائق کسی کوسٹریک ئىيں كروگے اور پانچوں تمازیں اداكرو كے اور اطاعت كرو كے اور آپ نے چيكے سے ابك بات کہی ؛ لوگوں سے کچھ نہیں مانکو کے "

اس ترسب كالمنجد كيانفاء

ابن ابی ملیکه بیان کرنے ہیں کر حضرت الو سکر منا و نشی برسوار کہیں جارہے نفے کہ ہانف سے كورا كركياآب فياونتي بثمائي اورخود اسسامهابا

الوكون نے عوض كبا: آپ نے ہم سے كبول مذكب ديا كم ہم اٹھا كر دے دينے۔

فرايا : مبر مع معلى الشرطبير والم نه محية محم در وكلا على لوكول سع كوئى جيزية

اس میں نفنس کو بے نیازی کی عادت والنے اور لوگوں سے کچھ نہ طلب کرنے کا جذبہ کار فرما تھا۔ مومن جب دنیا اس میے کما تاہے کہ آخرت کے بیے اس سے مدد لے اور اپنے رب کی خوشنودی حاصل کرے قوہ واس دنیا کے بیے اپنے دین یامردانگی ونٹراونت کو فربان ہیں کرسکتا اكردنيا حلال طريفة سيملنى بي توبي كا ورندمسر دكرين كا وربرواه بهي نهين كري كا اور

اكرمل جائے گئت بھی اسے اللہ زخالی سے غافل کرنے کا موقعہ نہیں دے گا کیو یک وہ دنیا کو مقفود كي بجائه من ذريب سجف كار

جب السُّرْنْعَالَىٰ كى باد اور اس كے حفوق كا بهوں سے اوجول بروجائے ہیں نوانسان بن حیوانی جذبات غالب آنے لکتے ہیں۔ ایک احتفار مادی کشکش نشروع ہوجاتی ہے اور مجنونا مذ تک دروسے خوداین اور دوسروں کی زندگی اجیرن ہوجانی ہے۔

فادرم طلق في محيد جننارز ق مقرر كرديا بداس سوزياده مل سكاب مذكم -اس لیے جائز طریقوں سے پوری جدّ وجہد کے سائھ ابنی قسمت پر قانع رہنا چاہیے۔ نا جائز طریقہ ا فتارکر کے اپنے آپ کو دنیا وآخرت کی بربادی بیں نہیں ڈالنا چا ہیے۔

مَنْ كَانَ يُسِرِيْكُ الْتَحَيْوةَ الدَّنُونَ بِهِ السَّاسِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

انطالیا، اب و تکرتم زین یں کسی حن کے بغیر کرتے رہے اور جونا فرمانیاں تم نے کس ان کہا دائش میں آج تم کو ذکت کا عذاب دیا جائے گا۔

فِي الْأَرْضِ بِغَيْرُ الْحَتِّ وَبِمَا كُنْ يُمُ

عَنَابَالُهُوْ نِ بِمَاكُنُتُمُ تَنْتَكُبِرُونَ

اللهم آخرت كونظرانداذ كرك دنيابى يسمكن بوجان كى مدمت كرنا ب

بلاشبه المي ايمان كو دنيامين باك جيزول سيد سطف اندوز موف كالجواحي بيد

يَسْتُلُوْنَكَ مَاذَا الْحِلَّ مَهُمُ مَثُلُ لَوَ لَكَ بِعِياملال كياكيا المُحِلَّ مَكُمُ الطَّيتِ اتُ مَا الْمَالِبَ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ و

رالمانگ ه-۴) کنی ایل

گرفت اس بان برہے کہ اس زندگی بیں السُّر نعالیٰ کے حق کو مذہبجا نا جائے۔ ایمان عفت و فناعت اور اعتدال و توازن کی ہوایت دتیا ہے دنیا سے محروم ہنیں کرتیا۔

انسان اور نوابر شایت نفس کے درمیان کھکٹ ہوتی ہے لیکن مون بے لگام خوابر شات کو تابیس رکھنے کی جدوم ہو کرنا رہتا ہے بہان کے کہی اس کی عادت بن جاتی ہے وہ دنیا کی چیزوں براسی طرح توجہ ہیں دنیا جیسے کوئی طالب علم امتحان دینے جار اہو توسڑک پر ادھراکہ حرتوجہ ہیں ہوتا۔ حضرت عبدالسر ابن عباس سے روابت ہے کہ حضرت عراز ایک بادرسول السر صلے السر علیہ وسلم کے باس حاصر ہوئے تو آپ چائی پر استراحت فرار ہے تقا ور چائی کے نشا نات آپ کے جم مراز کرنا ہم ہورہ سے نظا مرہور ہے تھے اور چائی کے نشا نات آپ کے جم مراز بر نظا ہم ہورہ سے خطا در ایک کا سے دن میں کوئی مسافر نے فرایا ، مجھے دنیا سے کیا سرو کا رہ میری ، وردنیا کی شال توالیں ہے جیسے گری کے دن میں کوئی مسافر سے از کرا یک گھڑی کئی درخت کے سایہ ہیں وم لے لے اور کھرا سے چوڑ کر میلا جائے۔ سواری سے از کرا یک گھڑی کئی درخت کے سایہ ہیں وم لے لے اور کھرا سے چوڑ کر میلا جائے۔

وَمَنْ كَانَ يُرِيْدِنْ مَوْرَقَ الْمُخِرَةِ نَوْدَكَ فُ جُوكُ فَيَ آخرت كُفيتى جِابِرَا بِداس كَفِيتَ كُومِم فِي حَوْدِيةِ ٤٠ (الشورى ٢٠) برطاتے بين.

حصرت ابوبريرة سعدوايت بع كدرول السرصي الساعليه وللم في فرمايا:

التُرْتَعَالَىٰ (فَرَتْ قول سے) فرما تاہے: جب بیراً بندہ کوئی برائی کرنے کا ادادہ کرے تواسے مت تھو بیہاں تک کہ وہ برائ کر بیچے۔

اورجب كرك توايك برائ تكفو

اگروه داراده کے بعد) وہ برائی میرے بیے بھیوڑنے نو ایک بیکی لکھ لو اوراگر میرا بندہ کوئی بھلائی کرنے کا ادادہ کرے توایک بیکی لکھ لو

اوراگروہ وہ معلائی کرفے تورس نیکوں سے کے کران سونیکیان نگ تھددو۔ رہخاری

مشرق سے سے کرمغرب نک اُجکل ہم طرف معیار زندگی بر ھانے کے بیم سنورنعر سے نائی دیتے ہیں۔
بلا شبہ عیار زندگی بڑھانا ایک انسانی مغصد سے کیونکہ غربت بہت تکلیف دہ مرض ہے اورکوئی
بھی صاحب فیمیر وکردار شخص لوگوں کی غربت لیند نہیں کر سے گا۔ ہم اس راہ بیں جدّ وجہد کریانہ والوں
کی جمایت کرتے ہیں ۔

لیکن بیسوال فرود کریں گے کہ غربت سے نجان اوزنگدستی دمشقت سے اوبر اعظنے کے بعد پھر کیا ؟

کیان مصلحین کامقصدا نناہی ہے کہ لوگ بہنزی غذائیں کھانے نگیں گانوں سے سطف اندوز ہونے لگیں اورعین وارام کی جدید نزیں جیزیں حاصل کرلیں اور آخرت کے پیےان کی نیاری صفر یا نا فابلِ ذکر رہے کیونکے وہ ایمان کی دولت سے ہی نمافل ومحروم ہوں ب

ظاہرے یوانجام تو قابلِ فبول نہیں مذدین اسے گوارا کرسکت ہے۔

ے روز مرسی ہے۔ مجھریہ کا فرآگ کے سامنے لاکھڑے کیے جائی گے نوان سے کہاجائے گاہنم اپنے حصے کن میں اپن دنیا کی زندگی میں ختم کر چکے اور ان کا بطف تم نے وَيُوْمُ يُعْرَضُ النَّذِيْنَ كَفَرُ وَاعَلَى النَّادِ اَذْهَبْتُمُ كَيِّبْتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ السَّكَّنِيَا وَاسْتَهْتَعْتُمُ مِبِهَافَ الْيَوْمَ تُتُجْزَوُنَ

ك حصّ ابك دوسر ير بلرېرد ب تق النول في (لوث كر)ع فن كيا :آب كى عرت كي ضم جو میاس کے بارے میں س کے گاوہ اس میں نہ داخل ہونے کی اور کا کو شش کرے گا۔ نن السّرنعالي في حكم ديا اورجهنم كولبنديده ومرغوب جيزون سے دُھانگ دبا گيا مجر جبر للّ سے فرمایا اب جاکرد کھو۔ انھوں نے جاکر دیکھا تو وہ مرغوب چیزوں سے ڈھانکی جا بیکی تھی۔ انھوں یہ اسٹر نعالی کی حکمت ہے کہ اس نے انساؤں کے لیے ایسے ماحول بین زندگی گزادنے کا بند وبن فرمایا ہے جس بیں جدوجهد لازی ہواور دہ بونے کے بعدی فصل کا سے بہونکہ اسى جدو جهد سے وہ درجُه كمالات كائے بنج كتا ہے اوراس سے انسان كى عظمت وب يى، خوش بختی دید بختی اورخوشی وغم کے نتائج بحلتے ہیں۔

اكرمايسانان بجان بوتة وزندكى بدرنك بوتي

ایک بزرگ کافول ہے کہ روزم وی زندگی ایک گلاس کی طرح ہے جس بی آدھا یانی بھرا ہواورآدهاخالی اسے مذبورا بھرا کہا جا سکتا ہے نہوراخالی اس طرح انسان کی زندگی نبائکل مجر پور ہوتی ہے نہ کیسر فالی۔ ہران ان کے حصیاں کچھ خوش بختی اور کچھ برختی ہوتی ہے انسان اكر كلاس كے بھر يہوئے حصے برنگاه ڈالیا ہے تو خوش بخی محسوس كر ناہے اور خالى حصے بر بريكاه والتاسي توبدنجتي -

زندكى كى شقتوں برصبر كرنے ، فرائض كى ادائكى كى مشقت اٹھانے اور خواہشات نفس سے بچنے کی عادت والے کے بیع م اور طاقتور ارادہ کی صرورت ہوتی ہے مصاب برونے دھونے سے کچھ ماصل نہیں ہونا انسان کو إدرى حوصله مندى سے ان كاسا ساكرنا چاہيے

آخربراندهرى دات كى صبح صرود بوتى ہے-

كوياصراكي قلى ونفيانى رياض بحس كنوشكوارتائج كليهي يجرمون توجانا ہی ہے کہ السرتعالی ک فدرت ومثیت کے بنیر کھیے جہیں ہوسکتا ہے۔اس بیدوں شدّتِ حالات يس ابيخ برورد كارسے اور نياده رجوع كرتا ہے . اوراس سے دُعاتيں جى كرتا ہے اوران سا ونىلىم صى طام كرتا ك مرميب برازًا لِللهِ وَالنَّالِكَ عِنْ حِجْوُن كَهِ كَايَم مطابع

## مبروث

كياكون شخص صبرس بينباز بوسخاب

بہ نوانسان کے معنوی وجود کے لیے و لیے ہی لازی ہے جیسے مادی وجود کے لیے پانی باہوا۔
انسان جب سے ہوتن سنجالنا ہے اسے بہت ی لیندیدہ چیزوں کو چیوٹر نا اور بہت سی
نالیندیدہ چیزوں کو کرنا پڑنا ہے بیپن کے کھیل کود کے مرحلے کو چیوٹر کرتعلیم و نز ببیت حاصل کرنے
الیندیدہ چیزوں کو کرنا پڑنا ہے بیپن کے کھیل کود کے مرحلے بی چیوٹر کرتعلیم و نز ببیت حاصل کرنے
اور بھیرزندگی کے سنجیدہ مسائل کا سامنا کو نے کم حلیب قدم فدم برصبر کی صرورت پڑئی ہے۔
دانشمندوہی ہے جومشکلات سے نبرد آذبا ہونے کا حوصلہ بیدا کرے اور پورے شعور اور
یامردی کے ساختا بی مزبل مقصود کی طرف فذم برطوائے نہ داہ کی دشوار بوں سے کھرائے۔ نہ
گراہ کون دل فرید بول میں کھیں کر دہ جائے۔

حضرت الومربراة سے روایت ہے، کرسول السر صلے السر علیہ ولم نے فرمایا ؛

"جب السّر تعالیٰ نے جنّت وجبّتم کی تخلیق کی قرجر بل کوجنت کی طرف بھیجا اور فرما یا
کرجنّت کو دبھو اور اس بیں اہل جنّت کے بیے ہو کچھ نیار کیا گیا ہے اس پرنظر ڈالو جربل بجب دبھو کر لوٹے نوع فرن کیا ، آپ کی عربت کی نام ، جو بھی اس کے بارے بی مین لے کا وہ اس بیں داخل بونے کو کو سنٹن کرے گا۔ نب السّر نعالی نے جم دبیا اور جبّت کو نالپندیدہ اور پُرمشقت چیزوں سے ڈھانک دبیا گیا ۔ بھرالیا ، اب جاکر دبھو اور پُرمشقت جیزوں سے ڈھانک دبیا گیا ۔ بھرالسّر نعالی نے جبر بل با سے فرمایا ، اب جاکر دبھی اقد ہو بی کو کسٹن بہیں کرے گا۔ بھرالسّر نعالی نے جم دبیا کہ اب جاکر دبھی اقد جم بی کو کھو اور اس بیں اہل جبر کی کو کسٹن بہیں کرے گا۔ بھرالسّر نعالی نے جم دبیا کہ اب جاکر دبھی اقد جبر بی اور اس بیں اہل جبر می کے لیے جو کچھ نیا دکیا گیا ہے اس بینظر ڈالو۔ جبر بلی نے جاکر دبھی اقد جبر بی اور اس بیں اہل جبرم کے لیے جو کچھ نیا دکیا گیا ہے اس بینظر ڈالو۔ جبر بلی نے جاکر دبھی اقد جبرم اللہ دبھی اگر دبھی اور اس بیں اہل جبرم کے لیے جو کچھ نیا دکیا گیا ہے اس بینظر ڈالو۔ جبر بلی نے جاکر دبھی اقد جبرم اللہ دبھی اگر دبھی اقد جبرم بی الی جبرم کے لیے جو کچھ نیا دکیا گیا ہے اس بینظر ڈالو۔ جبر بلی نے جاکر دبھی اقد جبرم بی اور دبھی کی دبھی اس بینظر ڈالو۔ جبر بلی نے جاکر دبھی اقد جبرم بی ایک دبھی اور دبھی اور دبھی اور دبھی اور دبھی کی کی سے دبھی کو دبھی کی دبھی کی دبھی کو دبھی کے دبھی کے دبھی کی دبھی کی دبھی کیا کہ دبھی کی کھی کے دبھی کی دبھی کی کے دبھی کو دبھی کی کھی کی کھی کی کھی کے دبھی کی کھی کے دبھی کی کھی کے دبھی کی کھی کی کھی کی کھی کی کھی کے دبھی کی کھی کے دبھی کی کھی کھی کی کھی کی کھی کے دبھی کی کھی کے دبھی کی کھی کے دبھی کی کھی کی کھی کی کھی کے دبھی کی کھی کے دبھی کی کھی کھی کی کھی کھی کھی کے دبھی کے دبھی کی کھی کی کھی کے دبھی کھی کھی کی کھی کے دبھی کی کھی کے دبھی کی کھی کے دبھی کی کھی کھی کھی کھی کی کھی کی کھی کے دبھی کی کھی کھی کے دبھی کے دبھی کی کھی کھی کھی کھی کے دبھی کے دبھی کی کھی کے دبھی کے دبھی کی کھی کھی کھی کھی کے دبھی کے دبھی کھی کے دبھی کے دبھی کی کھی کھی کھی کھی کے دبھی کے دبھی کھی کے دبھی کے دبھی کے

ان کی بیوبی اور اولادوں بیں سے جوس الح

ہیں وہ بھی ان کے ساخف دہاں جائی کے ملائک

ہرطرف سے ان کے انتقال کے بیتے آئی گے

اور ان سے کہیں گئے تم پر سلامتی ہے تم نے بطح

دنیا ہیں صبر سے کام لیا ہے۔

وَ مَنَ صَلَحَ مِنَ ابَائِهِمُ وَاذُوا جِهِمَ وَذُرِّيَّا تِهِمُ وَالْمَائِكَةُ سَيلٌ خُلُوْنَ عَلَيْهِمُ مِنْ كُلِّ بَابٍ سَلامٌ عَلَيْكُمُ بِمَاصَبُرُنِشُمُ - (الرعل ۲۲-۲۲).

ورحقیقت صربفینه نام اعمال کاایک اہم عنصر ہے۔ اگر حوام شہوت بیرتی سے صبر کیا جائے نو اس کونام عفت اوراس کی صند بدکاری وزناہے۔ اگر بیٹ کی شہوت اور نامناسب انداز سے کھانے سے صبر کیا جائے نواس کا نام شرافت نفس اور آسودگی ہے اوراس کی ضد کمینی کا در گھٹیا بن ہے۔

اگراس بات کے اظہار سے مبرکیا جائے جس کا ظاہر کرنا مناسب نہیں تواس کا نام رازدادی ہے اور اس کا ضام رازدادی ہے دور اس کی صدافتا ہے دانے ۔

اگر زندگی کی خرصروری چیزوں سے مبرکیا جائے تواس کا نام رنبدو ناعت ہے اور اس کی ضد حرص ہے۔ اگر عضہ مجرکیا خوالی چیزوں پر مبرکیا جائے تواس کا نام علم وبرنباری ہے اور اس کی ضد جلدبازی سے مبرکیا جائے تواس کا نام و فارو تبات ہے اور اس کی ضد غضب اور بلکا پن ہے۔ اگر فرار سے مبرکیا جائے تواسے تجاعت کہیں گے اور اسس کی ضد بردل ہے۔

اگرانتا مصرکیا جائے تواسے درگزرکہیں گے اوراس کی ضدانتا م ہے اگر جزری سے صرکیا جائے جزری سے صرکیا جائے تواسے درگزرکہیں گے۔ مرکیا جائے تواسے دانتی کھانے بینے سے صرکیا جائے تواسے دانتی میں گئے۔ مرکیا جائے تواسے دانتی میں گئے۔ مرکیا جائے تواسے دانتی میں گئے۔ اگر دو مردل کا بوجھ خو دا تھا یا جائے تواسے دائے کہیں گئے۔ اگر دو فریقوں کے درمیان طلم سے مبرکیا جائے تواسے عدل کہیں گے۔

کویاصبران ساری چیزوں کے بیے جامع نفطہ اور اخلاق و کرداد وعیا دات سب میں شامل ہے۔

. صبر یه برا عامیان تصور بوکاکه اسے عض معیدت ک معدود بھاجائے اصبر قوملمان بر اوراسی سےوہ رحب الملی کاستی ہوناہے، مذوہ کشادگی میں اپنے پرورد کارسے تعلق کمزور کرتا ہے۔ بنا تاکدی میں انہ صحن میں مرض میں صبر کا محور میں ہے۔

حضرت الس فضيروابيت عدر كرسول الشصلي السرعليه وسلم في فرمايا:

« دنبامبَ نهر کامطلب مزحلال کوترام مجھناہے نہ مال کوضائے کر تابلکہ زہر بہے کہ جکھ ننہا سے ہاتھ میں ہواس پر ننہارا بھروسہ اس سے زیادہ نہ ہو بو کچھ انسٹر نعالی کے پاس ہے ؛ (نزیذی)

السُّرن اللَّين اللَّين المَّين المَين المَين المَين المَين المَين المَين المَين المِين المَين المَين المَين المُعن المَين المَي

حضرت الدبر بررة سے روایت ہے کہ م حضرت معاوی کے پاس تھے ایک طبیب آپ کی لیٹ برگری رزم کا علاج کررہا تھا اور آپ سے اظہاد کلیف ہو رہا تھا۔ بیں نے کہا اگر ہالکوئی جوان بھی اس طرح (اظہاد کلیف) کرتا تو ہم اسے ملامت کرنے دانھوں نے فرمایا کہ یں اس سے حوش بہیں ہوسکتا کریڈ کلیف نرہو کیو بکے بیں نے رسول السّر صلے السّر علیہ وسلم کو فرمانے ہوئے کیا بول کا کھارہ فرمانے ہوئے کا بیان کے کتا ہوں کا کھارہ برن جانی ہے۔ دارے م

اسمفهوم كى بهب يى روانينى بى السُّرنال فرأ البه :

ان کا حال پر موتا ہے کہ اپنے دب کی رصف کے بیصر سے کام لیتے ہیں نماز قائم کرتے ہیں ہمانے دیے ہوئے در نق ہیں سے علانیہ اور ہمانے دیے کرنے ہیں اور برائ کو کھلائی سے دفع کرنے ہیں آخرے کا گھراٹھیں لوگوں کے لیے ہوئی ایسی بیاغ جوان کی اہمی فیام کاہ ہونگے وہ خود بھی ان ہیں داخل ہونگے اوران کے آبار اجلاد وہ خود بھی ان ہیں داخل ہونگے اوران کے آبار اجلاد

وَاتَّانِ يُنَ صَبَرُ وَا ابْتِخَاءَ وَحَبُهِ مُرَتِهِمُ وَاقَاهُوَاالِمَّالِهُ وَمَنْفُتُوا مِمَّارَزُقُناهُ مُ مِرَّاقَعُلُ المِمَّارَزُقُناهُ مُ سِرَّاقَعَلَا بِنِيَّةً وَّنِيلُارَوُنَ بِالْمُصَنَّةِ السَّيِّعَةُ اوليلِك بِالْمُصَنَّةِ السَّيِّعَةُ اوليلِك بَالْمُصَنَّةِ السَّيِّعَةُ اوليلِك بَالْمُصَنَّةِ السَّيِّعَةُ الوليلِك بَالْمُصَنَّةِ السَّيِّعَةُ الوليلِك بَالْمُصَنَّةِ السَّيِّعَةُ الوليلِك بَالْمُصَنَّةِ السَّيِّعَةُ الوليلِك بَالْمُصَالَةُ مَا السَّلَالِةِ عَلَى السَلَّالِ

جب آپ الحدلتر مجنظ ہیں قرآب اپنے پر ور دکار کے احمانات کا فلب ک گہرائیوں سے شکر اداکر نے ہیں کہ ہرائیوں سے شکر اداکر نے ہیں کہ ہر کھلائی اس سے ملی ہے اور وہی شکر کے لائن ہے اور نو دالٹر تعالی نے بندوں کوشکر اداکر نا ایک بخل اور ٹرائی ہے

آپ دنبابین کسی براحان کری اور وہ نگاہ بھیر نے آپ کے جذبات کیا ہوں گے؟ اور پروردگار کے احمانات سے نورو ال رو ال جکوا ہواہے اس کی نامشکری کتا بڑا جرم ہوگی ؟ بھر احمال مندی اور شکر ہی سے تومزید متول کا استحقاق بیدا ہوتا ہے۔

شور نان كى حركت سے پہلے دل كا حاس وشعور كانام ب الفاظ تواس احاس كى ترجانى كا عادى دركانا م ب الفاظ تواس احاس كى ترجانى كے بيدان ۔

ہم رسول السُّر صلے السُّر علیہ وہم کی زندگی برنظر ڈالیں تو ہر قدم برِ السُّر تعالیٰ کُسکر کے مظاہر ملبس کے سونے، جاگتے ، کھانا کھانے کے بعد انیا کیٹر ایپننے کے بعد اسفرسے لوٹنے کے بعد عُض ہر موفع پر آب السُّر تعالیٰ کاشکراداکرنے تھے۔

حضرت ابوہر برہ فضے روایت ہے کہ رسول اللہ صلے اللہ علیہ وکم رات بی اس فدر نماز پڑھنے مفتی کے دفع مبارک برورم اُجا ناتھا آپ سے طن کیا گیا کہ یارسول اللہ آپ ایسا کرتے ہیں جب کہ اللہ نعالیٰ کی طرف سے آپ کے بیے بربثارت آجی ہے کہ اس نے آپ کے نمام انگلے پھلے گتاہ

ہر تھلائی یابرائی اور نفع بانقصان کی صورت بیں داجب ہے ۔ بعنی ہرحال بیں اپنے نفس کی لگام کو اپنے قابوسے باہر نہ ہونے دینا۔

وَلَيْنُ اَذَفَتُ الْاِنْسُانَ مِنَّا وَحُمَّةُ اللَّهِ الْكَافَ الْاِنْسُانَ مِنَّا وَحُمَّةُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعَالِمُ اللَّهُ اللْمُعَالِمُ اللْمُعَالِمُ ا

اورکھی ہم انبان کو اپن رحمن سے نواز نے کے بعد کھراس سے محروم کردیتے ہیں تو وہ ما یس ہوتا ہے اور ناسٹ کری کرنے لگتا ہے اور اگر مصیب سے کہ اسے نعمت کا مزہ حکھاتے ہیں تو کہ کہتا ہے میرے تو سادے دلڈر پار ہو گئے کھر وہ کھوالنہ ہیں سما نا اور اکرٹے نکتا ہے اس جب سے پاک اگر کوئی ہیں تو بس وہ لوگ ہو صبر کرنے والے باک اگر کوئی ہیں تو بس وہ لوگ ہو صبر کرنے والے اور نیک کا رہی اور دی ہیں جن کے لیے درگذر تی ہے اور نیک کا رہی اور دی ہیں جن کے لیے درگذر تی ہے اور سرط در مرحد کی ۔

صیرکایہ مطلب نہیں کہ انسان مسلساً الام کا شکادرہے اوراس سے ہمدردی کی خرورت نہ ہو۔ انسانی زندگی اس سے زبا دہ بلندہے۔ انسان اس طرح نہیں دہنے جیسے کسی ظالم وقیص حکمراں کے زبیر سابراس کی رعایا رہتی ہے۔

دنباہیں انسان کے بیے گو دسے گوتاک دن ران کنتی نعبیں ملتی رہنی ہیں۔ اگر اِن ذیتے داریوں پر بھاہ ڈالی جائے جو صبر کی طالب ہونی ہیں تو واضح ہو جائے گا کہ آزمائش سے کہبی زیادہ انسان نعمن سے ہم رہ مند ہے۔

جن جیزوں پر پابندی ہے جوذ سے داریاں عائد ہیں اور جو کلیفیں عارضی طور پر پیش آتی ہیں وہ ان انی کمال کے زینے ہیں۔ برور دکار عالم انسان کوطرح طرح سے نواز ناہے ان یں سے کس کس نوازش کو جھٹلا با جاسختا ہے اور کیسے کسی صاحب ضمیر انسان کا دل شکر کے جذبات سے بحر نہیں جاتا۔

الْخَاتِي بَسُطَةٌ ضَاذْكُرُوا ٱلْكَالِسُمِ لَكُلُكُمُ تُفْلِحُونَ (الاعراف- ٢٩) اور تنود سے کہاگیا:

وَاذْكُرُ وُالِذْ كِكُكُمُ ثُعَلَفَا اَءً مِنْ بِعُدِ عَادِ قَ بَنَّ ٱكُسمُ فِي الْاَدْضِ تَتَنْخِسكُ وُنَ مِنْ سُهُوْلِ هَاتُصُورًا قَتَنْ حِتُ وَنَ السيجبال بميثوشًا خَاذَكُو وْاالْاءَ السُّلِهِ وَ لَاتَعُتُوا فِي الْاَدُضُ مَفْسِدِ بِيْنَ -رالاعرات ۱۲۷)

وَقَلِيُلُ مِنْنُ عِمَادِيَالسَّكُوْد.

بادکرو وہ وفنت جباللہنے قوم عادکے بدئتهيناس كاجانثين بنايا اورتمهين دينين يمنزلت يخثى كرآج تماس كيبموارميدانون بب عالبتان محل بنوات بوادراس كربهارون كومكانات كشكل يستراشة بويس اسساكى قدرت كريتول سے غافل نربوجاو اور زمين مي نباد بريان كرو.

خوب تنومند كياليس التركى فندت كرمتون

كومادركھوامىدىيے كەفلاح يا دُكے۔

ليناس كياوجودنمت واحمان كااعران كرفواك كنزكم بوفي میرے بندوں بس کم بی شکو گزار ہیں۔

رسبا ۱۳۰)

جكرسول السر صل السوطيد وللم فرات مي كوالسرنعال جب كمى بندے كوشكر كى توفيق دنباب تو ميمردنمت يس) اضافه سع محروم نبيس كرتا كيونكوالترتعالى فرا الب كر: لَتِنْ شَكَ رُبِيتُمُ لَاَذِينِ لَنَكُمُ و وابراهم ع الرَّشِر كُرُار بنو كَ تُوسَى تم كواور زياده فوازو كا ملم ك ايك روايت بب ب كرسول السّر صل السّرعليد ولم فرايا كرالسّرتعال ايخ

بندے سے انتے ی بررافی ہوجا ناہے کہ وہ کھانا کھاتے تواس برالسّرتعالیٰ کاشکر اداکر اے۔ اس بديها وكشكركو وافظ الين منولى مفاظت كرنے والاكما كرنے تھے۔

حضرت عربن عبدالعزيز كافل ب كدالله نفال كاشكراد اكرك اس كي نفتول كويا بندكراو حضرت كص كبرى كماكم في تفقيك ال نعمة ل كاذكر كمزن سے كياكر و كيونك ال كاذكركم نا

وَامَّا بِنِعْمَةِ رُبِّكِ نَحَدِّتُ السَّعَى ١١)

اورا پنے رب کی نعمت کا اظہار کرد۔

معان کردیے؟ آپ نے فرمایا : کیا بین شکر گزار بندہ رنبوں؟ (بخاری) اور سی شکر کا جذبہ آپ سے آپ کے صحابی میں منتقل ہوگیا تھا۔

آسمان سے بھگائے جانے کے بعد البیس کی جدو جد کیا تنی ؟

ال ى جدوجهديمى عنى كدوه اولادِ أدم كواكرادورانسر تعالى كى عطاكرده نعتول كو بهول جانے كے بين به بكائے اور الفرن اللہ كاللہ منظر اللہ كاللہ كاللہ

چوانوں کا حال بہ ہونا ہے کہ اخیس چارہ مل جا ناہے نو کھا لیتے ہیں اور نہیں ملنا تو بھوک کی تحلیف محسوں کرنے ہیں اس کے علاوہ اخیس کوئی پرواہ نہیں ہوتی نہ وہ نعمت پر شکراداکر نا جانتے ہیں نہ صبیت پرصبر۔

شیطان چا ہناہے کہ انان بھی اس طرح زندگی گزاریں۔ ذکر وشرکے وور دُور رہیں۔

بین بھی اب بیری سیدھی راہ پر ان انسانوں کی کھان بیں لکار ہول کا آگے اور تیجیے دائیں اور بائیں ہرطرف سے ان کو کھیروں کا اور تو ان بیں سے اکٹر کوشکر گزار نہائے گا۔ اَلْ فَغُلَانَ اَسَهُمْ صِلْطَكُ الْسَتَقِيمُ تُحَمَّلُ الْمِينَ الْمُلْمِمُ مِن بَيْنَ الْمِلْدِيهِمُ وَمِنْ خَلُفِهِمُ وَعَنَ الْمَانِهِمُ وَ عَنْ شَمَّا لِلْهِمْ وَكَانَةِ مِلْالْمِلْ الْمَالِدِهِمْ شَلَكِرِينَ مَا لامران ١١-١١)

کیرید انکار اگراجتماعی شکل اختبار کرداور قوم کی قوم اس میں مبتلا ہوجائے کرکویاسب نے اسٹر نعالی کی نعتوں کے انکار برساز باز کر لی ہے نوانجام ظاہر ہے۔ عاد و تثود آخر کس بیے ہلاک کوئے گئے۔

عادسے کہا گیا:

وَ اَذْکُرُوُا اِذْ کَبَعَلَکُ مُ خَلَفَا ءَصِنَ کَبِیْ کِنْ وَمُ اِنْتُوْجٍ وَزُادَکُمْ فِی

مجول نہ جاؤ کہ تمہارے رب نے نوح کی قوم کے بعد نم کو اس کا جانشین بنا دیا اور تنہیں

## خوف و رحبا

السُّرْتِيالَى كاخون اس كى صحيح معرفت كسرحتيد سين كلتا جديون كداليى صورت بي انن كو السُّرِنَالَى كو السُّرِنَالَى كا ورعنط من وجلال كاحباس ہوتا ہے۔

ان سے کہوکدا گرفدا سے ابن مریم کواوراس کی ماں اور تنام زین والوں کو ہلاک کردیا چاہے وکس کی مجال ہوں کہ اللہ و تا ہاں کو اس اور اس اور اس اور اس اور ان اس اس می قدرت ہر چیز پر ماوی ہے ہیں اور من کے مقابلے بی تنہاں مدد کرسکتا ہے جی میں برائے ہوئے ہیں اگر دمن اینا اور فن سے کو میں برائے ہوئے ہیں اگر دمن اینا اور فن سے کو مین برائے ہوئے ہیں اگر دمن اینا اور فن سے کر میز براؤے ہوئے ہیں سرکمتی اور فن سے کر میز براؤے ہوئے ہیں سرکمتی اور فن سے کر میز براؤے ہوئے ہیں۔

قُلُ فَكُنَ مَنْ يَكُمُلِكُ مِنَ اللّهِ شَيْئًا اِنْ اَرَادَ اَنْ يَتَكُمُلِكَ الْمَسِيْحَ بَنِيَ مَنْ يَهُمَ وَالْمَسَةُ وَمَنُ فِي الْاَرْمَنِ جَمِيْعًا وَ لِللّهِ مَلُكُ السَّمَاوَتِ وَالْدُرُمْنِ وَ مِسَابَيْنَ هُمَاكَ السَّمَاوَتِ مَا يَشَاءً وَاللّهُ عَلَى كُلِّ شَيْعًا قَدِيرُرُ. والمائلاة عالى الله على المنافقة على المنافقة المن

اَمَّنَ هَٰ مَا الَّ بِنِى هُوَ جُنْكُ أُ لَّكُمْ يَنُهُ وَكُنُمُ مِّنْ دُوْنِ الرَّمُهُ بِنِ إِنِ الْكَهْرُوْنَ إِلاَّ فِى غُرُوْنٍ اَمَّنَ هٰذَا الَّ بِنَى يَرْنُ قُكُمُ إِنْ اَمْسَكَ رِزْقَهُ هٰبَلْ لَـجُّوْا فِى عُتُوِ وَنُفُورٍ ـ رِزْقَهُ هٰبَلْ لَـجُّوْا فِى عُتُو وَنُفُورٍ ـ

جی بان خون کا تعلن جانکاری اورمعرفت سے ہے اگر آپ دیجیس کو ایک شخص مجلی کے

امام تنعبى كاقول بي كشرنصف اببان بي اوريقين ورا ابان. الشرتعالي السيخ بندك براي نغمت كاانزد يجينا ببندكرتا بركيونك بيزيان حال سيشكر بيد. كجيداوك البي كندد بن بوخ بين كرأن برآب احمان براحمان كمة في جابس بكن ان بر كو في انتر منهين به ونا جيسة بقير برياني وال دبا بو-

البيه لوگ شجھتے ہیں کہ ذندگی ان کی خدرت کے بیے پیدا کی گئے ہے وہب چاہیں ہاتھ بڑھ اکر جوجا ہیں لیں اگر آپ آفیں کوئی چیزد بنے سے انکاد کر دیں قوچنے چلآنے لگی گے۔ جب ده محرومي ير علات بن تو پانے كى صورت بن شكر كذار كيوں نہيں ہوتے ؟ بهبت مع لوگون كامعالمدالشرنعال كرمانخداليا بى احتقار بوزائے-آخریم انسان نعتوں کا احساس اور شکر کیوں نرکری جبکہ اسٹر نعالی کی میٹن بے شمار ہیں اور أبك كي كے ليے محى انسان ان سے بے نیاز نہیں ہوسکتا۔

THE RESERVE OF THE PARTY OF THE

The state of the s

قصوروں براخیں بچر سکتے ہیں رمگر وہ بن آموز حقائق سے تنافل برنتے ہیں، ہم ان کے دلوں برمبر رسکادیتے ہیں بھروہ کچر نہیں سنتے .

عَلَىٰ قُدُّ لُوْ رِهِمْ مُ فَكُمُّ لَا يَسْمَعُونَ -والاعراف ٩٤-١٠٠)

خون احاس کی بیداری کانام ہے اور السر تعالی بر کمرے ایمان سے بیدا ہوتا ہے۔ اس سیے حدیث بین آتا ہے کر جن سات اوگوں کو السر تعالی فیامت کے دن سابیس رکھے گاان بیں ایک شخص وہ بھی ہوگا جے کسی صاحب حیثیت اور خوبصورت عورت نے دعوت دی لیکن اس نے یہ کہ کر ہول شہیں کی کہ بین السر تعالیٰ سے ڈرتا ہوں۔

اکرکوئی شخص محص بدنامی سے بچنے یا اپنے نفس پر کسٹر ول کے بیکے ی برائی سے بجباہے قو بے شک پیٹرافت کی بات ہوگی لیکن ایمان کے انٹر سے خوب خداکی وج سے برائی ترک کرنے کی بات ہی کچھ اور ہے کیو بحہ موس کو جہاں بدنامی کا ڈرنہیں ہوگا وہاں بھی برائی سے دور رہے گا۔ فٹل آئی اُخات اِنْ عَصَبْدَتُ دَبِیْ عَنَ بَ کَہُو اکْرِیْن اپنے دب کی نافرمان کروں قو جھے یُومٍ عَظِیْمٍ۔ دائنہ ۔ ۱۳) ایک بڑے دن کے عذاب کا خوف ہے۔

انیانی طرز علی کو پائیزہ بنانے اور اسے سیدھی داہ پردگانے کے تعلق سے جون خدائی تائیر

کے بہت سے بمونے ہوئیں سنت رسول سے ملتے ہیں بنتلاً بنی امرائیل کے ایک شخص کے واقعہ ہیں مثنا ہے کہ ایک عورت فلسی سے بہاں تک جبور ہوگئ کدا بنے آپ کو ایک بے کرواد دولتمند

کے سپرد کرنے کے بارے ہیں سوچنے نگی لیکن جب برائی بالکل سامنے آگئ تو ابنی برعی تی کے خوت سے اس کا بدن کا نیخ لیگا اور وہ بے اختیار رویٹ ی ۔ اس شخص نے کہا کس بیے دور ہی ہو، وی عورت نے کہا اس بیے کہ میں نے کہا اور وہ بے اختیار رویٹ بی بوتویں جھے بہاں نگ لائی ہے۔ اس شخص نے کہا اس بیے کہ بی نے کہی بیکام بنہیں کیا۔ صرف مجبوری مجھے بہاں نگ لائی ہے۔ اس شخص نے کہا کہ جب بتم خون خدا کی وجہ سے ایسا کر رہی ہوتویں داس برائی سے بیخے کا) زیادہ حقد الدی ہوں ۔ جا کہ جو کہی اسٹر تعالیٰ کی نافرانی نہیں کروں گا۔ موں ۔ جا کہ جو کھے ایک بیا کہ رہ نفس عورت کس طرح ایک لیستے نفس میں انقلاب بریا کرنے یں کامیاب دیکھئے ایک پاکیز و نفس عورت کس طرح ایک لیستے نفس میں انقلاب بریا کرنے یں کامیاب

كرنث سے جيمير حيار كر رہے يا جلتى ہوئى ريل كاڑى كے سامنے كھڑا ہوگيا ہے تو يا تو وہ نا دا نقف ہوگا يابجر ما گل ـ

جصالتلزنعالى كى يقيكنى معرفت حاصل ہوگى اس كےدل ميں خوف ببدا ہونا لازمى ہے اور تھر اس کا انزاس کے اعمال اور طرز عمل پر بھی لار ما ہو گا۔

> إِنَّ السَّانِ بِينَ الْمَثَّوُ اللَّهِ عَلِمُ لُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰكِكَ هُمُ خَيُرٌ الْبَرِيَّةِ جَزَّآ فُكُمُ عِنْكَ دَيِّهِمُ جَنْتُ عَلَىٰ يَحْتِهِ وَيَجْتُ مِنْ تَحْتِهِ الْكَنْهَا لِتُعْلِدِينَ فِيهَا أَبُكُ أَنْضَالِكُ عَنْهُمْ وَدَضُواعَتُهُ ذَٰلِكَ لِمَنْ خَشِى دَبُّهُ - (البينة - ۷ - ۸)

انا ای کتی ہی غلط کاریوں ہیں اسی یدیو تاہیے کہ وہ خون الہی سے محروم ہوتا ہے۔ أُفَا مِسنَ آهُـُ لُ الْقُلُولِيَ إِنَّ وَّهُمُ مُ نَابِعُهُونَ أَوَ آمِسَ آهُــلُ الْقُسُّرِى أَنُّ سِيَّا إِتِّيَهُمْ مُ بَاسُنَاصُحَى وَهُمُ مَلِعَبُونَ أفَ أَمِنْتُوا مَكُرَائِلُهِ مِنْلاً بَ أَمَنُ مِكْرُ اللَّهِ إِلَّالْقُومُ الْخُسِرُوْنَ اَوْنَسُمُ يَسِهُ ل لِلُّسِانِ مِنْ تَدِيثُونَ الْأَرْضَ مِنْ بَعِثُ إِلَّهُ لِهَا أَنْ تُونَشَّ إِرَ أَصَبُنَاهُ مَ بِنُ نُوْرِهِمْ وَنَطْبَعُ

جولوگ ابیان ہے آئے اور حبفوں نے نیک عمل کیے وہ یقیناً بہترین خلائق ہیں ان کی جزا ان کے رب سے باب دائمی فیام کی جنتیں ہیں جن کے بنچے نہری بہدری ہوں کی دہ ان بن ہمبیشہ ہمیشہ رہیں گے السران سے رامنی ہوا ادروہ السر سے راضی ہوئے یہ کھ ہے اس شخص کے يدحس فيرب كاخون كيابور

مجركياب يتول كالوكاب اس سے بينون ہو گئے ہیں کہ ہاری گرفت کھی اچانک ان پر رات کے وفت نہ آجائے گی جب کہ وہ ہوئے بڑے ہوں کے یا انہب اطبنان ہوگیا ہے کہ بهمارامصنوط بالتحريجي كيحابك النيرون كيذنت د برو سے گاجب كدوه كيىل رہے ہوں ؟ كيا يہ وك النزى عال سے بے خون بي والانكالير کی جال سے دہی قوم بے خوت ہوتی ہے جو تباہ ہونے والى بے اور كيان لوكوں كوجوسائن المرزين کے بعد زمین کے وارث ہوئے ہیں اس امروافقی نے کھیبتی نہیں دیا کہ اگر ہم چاہیں توان کے

تمنا بوری کی جاسکتے ہے؟

بیشر لوگ ابنی دعادک بی اسی در حبنک ترجلتے ہیں ادر اگران کی دعا بیک قبول ہوجا بی تو وہ ہمیننہ بیچے ہی بنے رہیں کسی ذیتے داری کا بوجھ اٹھا بین ہی نہیں۔

بینک النٹر تغالیٰ اس بر قادرہے کہ وہ آپ کے دل کی ساری آرزد مین پوری کرنے۔ اگر وہ بے مانگے اتنی ساری ضرور تمیں پوری کرنا ہے تو وہ کیا اسے اپنے دروان سے سے ناکام لوٹا ہے کا جوام پدر پ نے کروہاں مانگنے آئے ؟

لبكن كجيد عقل وفهم سي كام لينا بهي صروري ب\_

حصرت رسية بن كعب كالبك عبيب روايت نظر عد كردى ورات بي:

" میں دُن ہیں رسول السُّر صلے السُّر علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا اور جب رات ہوجاتی قویں آپ کے دروازے پر رات گزارتا ہیں ہرا برسنتار ہتا کہ آب فرمار ہے ہیں "سبحان السُّر سبحان ربی" بہان ناک کہ مجھے نبند آجاتی۔

آبِ نے ایک روز فرمایا: رسیم! مانگ لوکیا مانگتے ہو۔

ين نے عرض كيا: يارسوك الله إميرى درخواست بے كرآپ الله تخالى سے دُعا فرماديں

كه وه مجهج بنم سي خات د ساور جنت بن داخل كرفي \_

رسول النشر مسلے السرعلبہ وسلم فے سکوت فرمایا ، بھرارشاد ہوا بہمبیں کس فیاس کا متورہ دیا ؟ بیں فے عض کیا : مجھے کسی فیرمتنورہ نہیں دیا لیکن بیں نے یہ جان لیا کہ دنیا قرمشنے ،ی والی ہے اور آپ کو النشر نعالی کے پہل ایسامتھام حاصل ہے تومیری خواہش ہوئی کہ آپ النشر تق سے میرے بیے دُعافر مادیں ۔

آئی نے فرمایا : یں الیا کروں کا۔ اب کنزتِ سجود کے ذریعہ اپنے سلسلے ہیں میری مدد کرنا "

انسان کیا امیدی کرتاہے اور اس کی ہمت کیا کہتی ہے اس کے سلسلے میں امام ابن جزری فقط بیں :

"بین نے ایک دن دُعاکی اور گزارش کی اے میرے دب! علم وعل کے سلط میں میری

ہوگئ جس کی زندگی ہی گئ ہوں میں گزری تھی۔

ون فدابهت برى جيزے۔

انسان کوعدم سے وجود بین لانا اور تھیراس کی زندگی اور آسائٹس کے بیے بے شاراباب مہیا کرنا محصٰ فصلی اہلی ہے اگرانسان کی خواہنٹوں کے مطابق نظامِ عالم حلِیٰا تو بالسکل انادکی اور انتشار تھییل جاتا ہے ۔

السرنغالی اینے بندوں برخو دان سے زیادہ مہر بان ہے اوران کی مصلحنوں سے جمی زیادہ و افغت ہے بجر این فارت کے شایا ب شان ہی اس کی نواز سنتی بھی ہونی ہے۔ اس بید وہی سب سے زیادہ خفدار ہے کہ اس سے امید رکائی جائے۔

وہ عظیم چیز بن کیا ہیں جنمیں حاصل کرنے کا امید ہیں ہم السر تعالیٰ کی چوکھٹ ہر کھڑھے ہوئے ہیں۔ وہ عظیم انعامات کیا ہیں جنمیں ہم السر نعالیٰ سے پانے کی تمثنا کرنے ہیں اور السر نعالیٰ کو اس کے لاکن سیمھتے ہیں کہ وہ ایسے انعامات سے بلکہ ان سیم کہیں ہڑھو کر نواز سکتا ہے؟
ہرادی چاہتا ہے کہ وہ دنیا واکٹرت کی ہر کھلائی حاصل کرنے۔

اگرانٹر تعالیٰ ہندوں کی ساری حواہتات پوری کردے نوبھی اس کے خزانے ہیں سے کچھ گھی کم ہنیں ہوگا، ہاں یہ بات بالکل واضح رہنی چا ہیے کئی ناجائز جیز کی تمنّا نہیں کرنی چاہیے۔اس کوایک مثنال سے سمھھتے ۔

دنیا وی زندگی آنه ماکش کی جگہ ہے، یہ شقل ٹھکا پہنیں بلکہ گزرگاہ ہے۔ آخرت الٹائٹا کے بزدیک زیادہ پاکیزہ اور دبر پاچیز ہے۔ اب اگر کوئی شخص الٹائن الی سے کچھ ابسی امیدیں گرا ہے جوان حفائن کے بھک ہیں بینی وہ دنیا کو آخرت بر ترجیح دبنیا ہے اور اس کی ساری نمنا کوں کا محور صرف دنیا وی خواہنات کی کمیل ہے تو ایسے جاہل شخص کو نام ادی کے سواکیا حاصل ہوسکتا ہے، سب سے پہلے لوگوں کے ذہنوں ہیں یہ سکا جل ہونا چا ہیے کہ دونوں زندگیوں ردنیا وی داخروی) کے حقائق بینی نظر ہوں۔

يه بات بھى ہے كەاگركونى بچه يه چاہے كه وه بمينند شيرخوار بچة ہى رہے تو كبااس كى

مشغول سقدادراس كام ساتفترين عظيمي مشرف كيار

لوگ جین اہلِ دین کا نام دیتے ہیں ان کے بارے ہیں یہ گمان رکھتے ہیں کہوہ بےسِ ، بدمزاج اور ذو تی زندگ سے محروم ہونے ہیں ۔

بلاسشبه اس طرح کی بات اُن لوگوں میں پائی جانی رہی ہے جو فدیم وجدید دوریس مختلف مخرف مذاہرب اور فرفوں سے نعلق رکھنے رہے ہیں لیکن بنیمتی سے یہ الزام مرف اسلام کے حامبو ہی بر کیا یا جاتا ہے۔

باادفات مجھاس عجیب دخرب صورت حال پر بنی آتی ہے کہ بہت سے بیار دہن کے لوگ جومعولی صلاحتیں رکھتے ہیں، معاشرے بی ا بنے طاقتور مقام کی بنا برہم ہوگوں کو تنقیص کا نشانہ بنا بئی اور بہانے کر دو بیش ایسی آئی دیواری کھڑی کردیں کہ مان کے اندران کی مرضی کا نشانہ بی زندگی گزاری اور اپنی صلاحیتوں اور تجربات کے تقاضوں کو نظرانداز کردیں ۔
مطابق ہی زندگی گزاری اور اپنی صلاحیتوں اور تجربات کے تقاضوں کو نظرانداز کردیں ۔
انسان کے دل میں جو بصورتی ،عربت و منزلت اور تو نگری کا شوق موجزن ہوتا ہے بھر وہ جب اپنے کر دو بیش کی اور اطانا ہے تو اسے بھو ہر جربان ، بے عربی اور فلسی کے علاوہ کھی نظر منہیں آنا تو وہ کتے ریخ والم کا شکار ہوجاتا ہے۔

کوکوں کا حال بھی کتنا دلچیب ہے وہ دنبا کے خواہش مند ہوتے ہیں اور جولوگ دنیا پر قابض ہوتے ہیں ان کے سامنے ذکت کے ساتھ جھک جانے ہیں اور بھبروہ ان کی غربت دیجارگ کی وجہ سے اخیں حقیر بھی سجھتے ہیں۔

انبان محس کرتا ہے کہ وہ دومدیبتوں کے درمیان بھنا ہولہے۔ اگر وہ زندگی میں اپنے حق کے تعلق سے خاموشی اختیار کرتا ہے تو عوام اس کے سرپر سواد ہوجاتے ہیں۔ اوراگر خالف ما حول میں اپنے حق کے لیے جدّ و جہد کرتا ہے تو کہا جا تا ہے کہ وہ دنبا پر تی میں لگ کیا ہے۔

اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینے والے ہم جیسے لوگ گندگیوں سے بھر کراستے پر بھونک بھونک کر قدم رکھتے ہیں اوراس سلسلے میں صرف اللہ تعالیٰ ہی دامن آلودہ ہونے سے بھونک بھونک کر قدم رکھتے ہیں اوراس سلسلے میں صرف اللہ تعالیٰ ہی دامن آلودہ ہونے سے بھانے اور اللہ تنا کی سے ہی ہم دُعا بھی کرتے ہیں اور امید بھی لگائے دہتے ہیں۔

بیانا ہے اور اللہ تنا کی سے ہی ہم دُعا بھی کرتے ہیں اور امید بھی لگائے دہتے ہیں۔

بین اینے بارے ہیں اس سے انکار نہیں کرتا کہ ہیں دنبا کو پیند کرتا ہوں البند اگر کھی

مرادی بوری فرما اورمیری عراتنی در از کرکدیں علم وعمل کے تعلق سے اپنی تمتا بوری کرسکول۔ انتخابی البیس نے وسوسہ بیدا کیا مجھر کیا بھو کہا بھو کہا جھر در ازی عرسے کیا فائدہ ؟ کبیا فائدہ ؟

بیں نے کہا: احق! اگر تو میراسوال سحولتا تویہ جان لیتا کہ وہ دائگاں نہیں ہے۔ کیا مرروزمیرے علم ومعرفت میں اضافہ نہیں ہوگا، ہرروزیں رنیکیوں کے ) بیج نہیں بوؤں گا کہ فصل کا شنے کے دن اس کا فائدہ ہو؟

کیایہ اچھا ہوتا کہ ہیں ہیں برس کی عرمیں مرجاتا ہتب تو مجھ السر تعالی کی وہ معرفت حاصل نہوتی جو آج حاصل ہے۔

یہ معرفت تو اتنے دنوں کی کوسٹسٹوں سے حاصل ہوئی ہے جن کے دوران ہیں وحدامنیت کی دلیلیں اکھا کر تاریا اور بھیرت کی نجیگی تک پہنچا اور ایسے علوم حاصل ہوئے جن سے مجھے بلندی حاصل ہوئی۔

تھِرآخرت کے بیے میری کھیتی بڑھی اورعلم کی نشر وات عت کاموقع ملا۔ خود النُّرِّ نے رسول النُّر صلے النُّر علیہ وسلم سے فرمایا «کہوا ہے میر سے پرورد کارمیرے علم میں اضافہ فرمائ رطہ۔ ۱۱۷)

صحیح مسلم یں حضرت الوہر بری کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلے السر علیه وسلم نے فرمایا: مومن کی عربی اضافداس کی تعبلائی میں اضافہ کا سبب ہوتا ہے۔

حضرت جابر بن عبدالله کی روایت ہے کہ رسول الله صلے الله علیه وسلم نے فرمایا: "به سعادت کی بات ہے کہ بندے کی عرد راز ہوا ورالله تعالیٰ اسے توبہ وا نابت کی توفیق فیے "
اے کاش مجھے حضرت نوح کی عرمتی کیونکہ علم بہت ہے اور عبنا بھی حاصل ہو، بنندی وفع کی وزیعہ بندی وفع کی وزیعہ وزیاجہ ہونا ہے۔

یں نے جب امام ابن جوزی کی کتاب "میدا نیاط" برطی تو مجھے محسوس ہوا کہ انھوں نے ان خیالات کی بڑی بالغ نظری کے ساتھ ترجمانی کی ہے جو خود میرے دل بین خلش ببدا کرتے رہے ہیں یکھر یہ بات بھی ہے کہ امام صاحب بھی اسلام کی نعلیم عام کرنے اور عوام کی خیر خواہی بیں ہ

کہا گیا: کہ متباری تمناکس طرح پوری ہوستی ہے۔

كبا ؛ جب كومت مل جلت ـ

كَمُ كِيا ؛ تباس كا طلب بي لك جاؤر

كبا : اس كى طلب بين خطرات حائل بي ـ

كهاكيا: توخطرات كوباركرف كأكشش كرد.

کہا : عقل روحت ہے۔

کہاگیا : نب کیا کروگے۔

كما : بن ابن عقل كوجهالت سعبدل دون كا اوراس طرح و وخطرات بادكرف

ک کوسٹش کروں گا،جو صرف جہالت کے سابقہ مکن ہے سابھوی عقل کو ناگزیر تدبیروں میں رکاؤں گارکیونکہ کمنا می کی زندگی عدم وجود کے برابرہے۔

یں نے اس بے چارے کی حالت پر غور کیا تو محسوس ہوا کہ اس نے اہم ترین جیزیعنی آخرت کو تو پیس نے اس کے لیے کس خدر لوگوں کے خون کو پیس پیش کے دونا اور امارت وگورنری کی طلب میں لگ گیا اس کے لیے کس خدر لوگوں کے خون مہائے یہ کھیے دنیا وی لذہیں حاصل کرنے میں کامیاب ہوگیا۔

کیکن پرمدت صرف آمیم سال تک رہی۔اس کے بعد خود اسے قتل ہونا پڑا اور بدترین حال بیں آخرین کے سفر پر روانہ ہوا۔

متنی شاع کوزندگی تعریبی رونار ما که لوگ نو مام زندگی برطمئن بوجاتے ہیں لیکن خوداس سے سینے میں الیا دل ہے جانی مراد پانے تک مطمئن نہیں ہوسکتا۔

اوراس كى مرادكياتقى ؟صرف دنياسي تعلق ـ

بیں نے خود اپن بلندین برغور کیا تو عمیب صورتِ حال سامنے آئی۔ مجھے اتناعلم حاصل کرنے کے سنوق بیر جو بینیام کی نہیں کیو نکہ میں سمام علی وفن یں کا سنوق برجو بینیا کہ میں انتہائی دہارت کا خواہاں ہوں جرعم حید علم پی میں انتہائی دہارت حاصل کرنے کے بیے کافئ نہیں۔

برائی سے جیٹم دیٹی اور کئی طالم کی حابت ہی اس کامقصد ہو کررہ جاتے نو دنیاا نہائی بڑی جیز ہے۔ بُرائی کو ہم بر اسجھتے ہیں اور اسے تلخ محسوس کرتے ہیں اور اس بات پر خدا کا شکرادا کرتے ہیں کہ اس نے ہیں برائی سے نفرت عطاک ہے۔

ئیکن زندگی کی خوشکوار چیزیں جن کی نعربیب سے زبانیں نہیں تھکین اوراعضائے بدن جن پر شکراداکرتے ہیں وہ کتنی بہترین ہیں اورا نفیس حاصل کرنے اوران سے نگف اندوز ہونے ہیں ہیں کوئی ستزم محسوس نہیں ہوتی۔

تبض لوگ کھردری زندگی اوراہل و مال ہیں غم ابجیر صورت حال بیرصبر کا حوصلہ رکھت پیند کرتے ہیں لیکن مجھے قوخداکی قیم اس سے بھی محسوس ہوتی ہے اور الٹارنغالی سے ہیں اس سے بنا ہ مانگتا ہوں ۔

یں النٹر نتالی سے الیو کشاد گی نہیں مانکتا جواس سے غافل کرنے بلکہ البی کشا دکی مانگنا ہوں جواس سے اور فرب کرنے کا ذریعہ بنے اور متکرین اور احمقوں کے کھلوار مسے بچائے۔ میرے دل میں یہ خیالات آرہے کھے اور ہیں امام ابن جوزی کی کتاب "صیدالخاط" کی وہ سطری بر معدر مانتھا جن میں انھوں نے اپنی زندگی اور امیدوں کے بارے ہیں لکھاہے ؛

ر ما سرب پر تقدام ها، ن بن القول نے بی دندن اورامیدول کے بارے میں انھاہے ؛ "انسان کوہمت کی بلندی سے زیادہ کسی اور چیز سے آز مانٹ میں نہیں ڈالا کیا کیونکہ جس کسمت بلند ہوگ دہ بلند چیزیں اختیار کرے کا بسا او فات و قت اس کا ساتھ نہیں دے گا۔

کھی وسائل ساز گارنہیں ہوں گئے ۔نب وہ ذہنی عذاب ہیں مبتلار*ہے گا۔* 

جھے بلند ہمتی کا صرف ایک حصتہ ملا ہے اور اسی نے مجھے دہنی پر بٹ نی میں مبتلا کر رکھیا ہے۔ بھر بھی میں یہ نہیں کہنا کہ کاسٹ یہ بلند ہمتی نہ ملی ہوتی۔ زندگی اسی قدرخوسٹ گواد فسوس ہوتی ہے جننی کم عقلی ہوا درعقل مندادمی عقل کی کمی کے مدلے لذت میں اصافہ نہیں پیند کرسکتا۔

بهہت سے لوگوں نے اپنی بلندین بیان کی ہے ہیں نے جب غور کیا تو وہ کسی ایک ہی بیدا یں نظراً ٹی زیادہ اہم میدانوں ہیں نتص کی طرف ان کا دھیان بھی نہیں جا نا منظاً شریب رضی نے اپنی بلند بہتی سے بیدانندہ ذہنی اذبت کا ذکر کیا ہے لیکن ہیں نے غور کیا توان کی آرزو کوں کا منتہا ا مارٹ سے سوانچھ نہیں تھا۔ ابو سلم خواسان کو اپنی جوانی سے زمانے ہیں اکثر نیند نہیں کا ذرییہ بن جائے کیونکہ میری بلندیمتی ان بلندامورکی طلبگارے جوالت تفالی سے تقرب کاسبب بنیں ۔

به اوفان طلب بین براگندگی حصولِ مقصود کا فراسید بن جاتی ہے۔ بین کوشاں ہوں کہ میری ایک سانس بھی بلافائدہ ضائع مذہو۔

۔ اگرمیری ہمتن مقصود ومراد تک بینجاتی ہے تو فبہا ور ندمون کی نیت اس کے عل سے نیادہ دور رس ہوتی ہے ۔''

0

بعلى اورسنى كرساته مذاميدكى كبخائث بوسكى بمي مذوش كمانى ك

السُّرْتُعالىٰ كِياس فرمان بيرغور كيجية :

اِنَّاتَ الْمِيْتِينَ الْمُنْتُولًا وَالتَّدِيثِينَ

هَاجَرُوْا وَجِلْهَ لُوْا فِي

سَبِيُٰكِ اللَّهِ لَا الْوَلْئِكَ يَكُرُ<del>هُ ثُو</del>نَ رَهُمَهَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَفُوْزٌ رَّكِمِنْهُ ٥

(البقره- ۲۱۸)

جولوگ ایمان لائے اور جھوں نے خداکی داہ بیں اپنا کھر بار چھوڑ ااور جہاد کیاہے وہ رحمتِ اللی کے جائز امید وار بیں السّدان کی تخرستوں کو معاف کرنے واللہ اور این رحمت سے اخیس

معاف لرقے والاہے اور بی رحمت سے این

بینی ایمان، ہجرت اورجہا دان نینوں صفات سے حامل ہی التنزنوالی سے فضل کے لیبدوار تقے۔ شک وشنبہ، بے علی اورآرام طلبی کسی امید کو بارآ ور نہیں کر سکتی بلک ان سے صرف برائ ہی پیدا ہو سکتی ہے۔

یں ، ابک دوسری حکمینیکی کیان دیگر قسموں کا ذکر کبا گیاہے جوسنِ قبول کا حقدار بناتی ہیں : \* ن یہ بہ رستہ کہ دُن کستارے دیا ہے ۔ جو لوگ کتاب اسٹرکی تلا وی کرنے ہیں اور نماز

إِنَّ التَّن يُن يَتُ لُون كِتَابَ اللَّهِ جُولاً كَتَابِ اللَّهُ كَتَا لِمُ اللَّهُ كَتَا لَا وَتَ كُر فَي بِي اور عَالَهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْمُعَلِّمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِّمُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْ

والت من المستوه والمسو مِمَّارَزَقَدُنْ هُ مُسِرِّاً وَعَلاَنِيَّةً عِداسِين مع الله الدَّجِيةِ خرج كرت بي اگر کوئی الیا بلند مهمت نظر آتا ہے جو کسی فن میں انتہائی دہارت حاصل کر دیکا ہولیکن دوسر کے علوم و فنون میں ناقص سو تو مجھے اسس کی بلند مہمتی ناقص نظر آتی ہے مثلاً کوئی محد ہے فقہ کا ماہر نہ ہو۔ مجھے الیالگٹ ہے کہی علم میں نقص کم ہمتی کا ناتیج ہے۔ کچر میری یہ بھی نتنا ہے کہ علم پر محل عمل ہو یعنی بیٹر رہ کا تقوی و ہر ہیز کاری اور مود ف کرئی کا زید حاصل ہو اور کتا ہوں کے مطالعہ اور مخلوق کو فائدہ پہنچانے اور ان کے درمیان زندگی کو زار نے کے ساتھ یہ چیز ممکن نظر نہیں آتی ۔

تھیر ہیں یہ بھی جا ہتا ہوں کہ مخلوق سے بے نیاز رہوں بلکہ خو دانفیس نواز وں خو دابنی کیائی کے ذریعیم علم کاشخل رکھوں اورکسی کا احمال نہ قبول کروں ۔

مچر بیری جی چا ہناہے کہ اولا دہو جیسے نصابیف ہوں ناکہ میرے بعد دونوں جیزیں میری نمائندگ کریں اوراس بیں تنہائی پند دل کے بیے دیگر مشغولیت کا سامان ہے۔

مچروں یہ چی چاہتا ہے کہ خوبصورت عور نوں سے نکاح کروں اس بیں قاتب مال مائل ہے بھراکرایا مکن ہوجائے نو بچوئی پر انڈ بیٹے گا۔

اسی طرح بدن کے لیے کھانے بینے کی انجی چیزیں درکار ہن کیونکہ بدن اسی کا خواہاں ہوتا ہے جبکہ فلّت مال اس بیں رکا وٹ ہے بھیر یہ سب چیزیں ایک دوسرے کی ضد میں ۔ بھرجس کی بلند ہمتی کی انتہا دنیا ہی ہواس کا میرا کیا جوڑ ؟

یں یوپ ندنہیں کزنا کھی دنیا دی چیز کا حصول میرے دین بین نقص کا سبب بن جائے یا میرے مل بیرا شرانداز ہو۔

سنب بیداری کی طلب، علم کی تحرار کے ساتھ تقویٰ ویر بیز کاری کی جستجوات البیت بی دل کے انہاک اور بدن کے بیے مناسب کھانے پیننے کی چیزوں کے مصول ان سب کے بیے دل بی کتی تڑپ ہے۔

ی کو سے ملاقانوں اور ان کی تعسیم کے ساتھ خلوت میں مناجات جیوٹنے برکتا انسوس ہوتا ہے۔ ہوتا ہے۔ اہلِ خانہ کے لیے ضروری روزی کی طلب کے ساتھ پر مبز کاری و تقویٰ کتا متا تر ہوتا ہے۔ تاہم بیں نے اپنے آپ کو نومن افریت کے سپر دکر دیا ہے۔ نتا بدید دمنی افریت ہی مجھے نوار نے جب جناب بربین امود نے جناب واکلہ کو دیجھا توانٹارہ کرنے ہوئے ابنا مانخوبڑھایا۔ جناب واکلہ اگر بیچھ گئے تو جناب برید نے ان کی ہخصلیاں پیجڑ کراپنے چرے برد کھ لیں۔ ویسے مزار نے سازی کی اروٹ تا کائی میں نے اداکا دیکر کے برو

جناب والله نے دریافت کیا:الترتعالی سے تمہارا کمان کیا ہے؟

النوں نے فرمایا: خدا کی نسم!السّانغالی سے مجھے اچھا کمان ہے۔

ا تفول نے کہا جمہیں نوش خبری ہو کیونکی نے رسول النٹرصلے النٹر علیہ وسلم کو فرمانے ہوئے ناکہ: النٹر تعالیٰ نے فرمایا: میرابندہ مجھ سے جو کمان رکھتا ہے ہیں اس کے پاس ہوتا ہوں۔ اگر وہ نیک کمان کرتا ہے نو ویساہی ہوگا اور اگر برا کمان کرتا ہے نو ویساہی ہوگا اور اگر برا کمان کرتا ہے نو ویساہی ہوگا اور اگر برا کمان کرتا ہے نو ویساہی ہوگا اور اگر برا کمان کرتا ہے نو ویساہی ہوگا

کیوری بیت می می می می استان المرام جیزوں میں جلدی سے آلودہ ہو جانے کا نصور اس شخص کے بار میں نہیں کیا جاستا جوالٹہ تنالی سے نیک کمان رکھنا ہو۔ یہ صورت تو اس شخص کے بارے میں ہوسکتی ہے جس کے نعلق سے ابلیس کا کمان سے نابت ہور ہا ہو۔

بنوالفاظ سے کھیلنا ہوگاکہ آپ ایسے وگوں کو جوالٹر تعالی کی معرفت سے دُور ہیں اور اس کی حدود کو پامال کرتے ہیں اس بنیاد ہر اس کی نمتوں کے امید وار دیکھیں کہ وہ نیک کسان رکھتے ہیں۔

تدین کے بعض دعویدارا بیے بھی ملتے ہیں جو دینی اصولوں کی بیرواہ نہیں کرنے اورخواص و عوام میں رحمت وحس نظریاتی واخلاقی عوام میں رحمت وحس نظریاتی واخلاقی انتخار کی ایک قسم ہے جس بیر خامونتی نہیں اختیار کی جاسکتی۔ ائمیہ دین بہدینہ سے اس طرح کے رجمان کی مزاحمت اوراس طرح کے لوگوں پرنگر کرتے دہتے ہیں ججنہ الاسلام امام غرائی کھتے ہیں:

یجی ما فرکا قول ہے کہ میرے نزدیک بدز بردست فریب خوردگ ہے کو نبیز ندامت کے بخش ما فرکا قول ہے کہ میرے نزدیک بدز بردست فریب خوردگ ہے کہ نبیز ندامت کے بخش کی امبید میں گنا ہوں کا ادبیکا ب کیا جا آبار ہے، اطاعت کے نبیراں ٹر نعالی سے تقرب کی فصل کا انتظار کیا جائے۔ گنا ہوں کے ساتھ فرما نبردادی کے شعکا نے میں جگے طلب کی جائے ، عمل کے نبیر جزاکی توفع رکھی جائے اور کو تا ہیوں وزیاد نیوں کے ساتھ اسٹر نعالی سے نمنا میں کی جائیں کے بوئے :

خفكيول برتوسفينه تحبى جلنابي تنهيب

يقنأوه ايك اليي تنجارت كيمتوقع بين جسمين خباره ہر گزنهٔ ہو گاراس ننجارت بیں انھوں نے ایناسب کچوال بے لٹا باہے) ناکداد مٹران کے اج بورے کے بورے ان کود ے ادرمز بداینے فضل سےان کوعطافرمائے ببتیک الٹار بنجننے والا

تَيُرُجُونَ نِبِجَارَةٌ تَسِنَ تَسَبُورَ ٥ لِيُؤَنِيهُمُ ٱجُورَهُمُ وَيَزِيْنِكُ هُمُ مِنْ نَضْلِهِ ﴿ اِستُهُ عَمْدُونُ سَدُّكُونُ ٥ رفاط ۲۹-۳۰)

تلاوتِ كلام باك بيناس كي نعلمات كو مجه الدران برعمل بيرا بونا، وه اخرا جات جومعاسترے كى صروربات كو بود اكرنة بن باجماعت نمازون كى پابندى جن سے زندگى بىن استرتعالى كى ياد برقوم ہونی ہے، اس کے نام کوبلند کرنا جوامت کی وحدت کا شعارہے بیسب صبح امید کے اسباب اور کامیابی و بامرادی کے اسباب ہیں۔

انسانی فطرے کے نقاصوں کی بنا پر لوگوں سے غلطیاں ہوجاتی ہیں۔ وہ خود اپنے آپ ہیداور ديكر لوگون برطلم كريني با بي وغضب اللي كاسب بوسكة بين ليكن الكردة ابي غلطبول كاحماس کرکے اسٹرنعالیٰ سے معافی کے طلب گار ہونے ہیں نوابسی صورت بی اسٹرنعالیٰ کی مغفر سے کا

مومن کوابی زندگی کے کی لمحد بس بر گرمجو شاندامید نہیں جھوڑنی چاہیے چاہے وہ جوانی کی طاقت مجر ادِر ہو بااپن زندگی کے آخری ایام بیں سفرِ آخرت کا منتظر ہو۔

حضرت انس سے روابیت ہے کررسول النٹر صیلے النٹر علیہ وسلم ایک نوجوان کے پاس نشرلفِ بے کئے وہ مرض الموت میں گرفنار تھا آپ نے فرمایا : کیا محسوس کررہے ہو؟اس نے عرض كيا: بارسول النظر! النظرنغالي سياميدر كقتابهون ليكن ابين كذابهون سينون عجي أناهد آب نے فرمایا : یه دونوں کیفیتیں اگر کھی بندے کے دل میں البیم موقع پر جمع ہوں نوالٹر نقم

اس کی امید اوری کرے گا دراسے خوت سے نجات دے گا۔ (ترمذی)

جناب حیان ابوالنصر سے روابت ہے کہ ہیں جناب یز بدین اسود کی عیادت کے لیے کیا راستے میں جناب واکلہ بن استفع سے ملا فات ہوگئ وہ بھی انفیس کی عیادت کے بیے جارہے تھے۔ ركما اود دنياكى لذِّين ماصل كرفين منغول را كيرخشش كى وقع كا تاب تواياكرنا حات وخود فریبی پی پلوگی۔

رسول السُّرْ صلى السُّرْعليه وسلم في فرمايا: والشّندوه ب جو البيضنس كامحاسب كرك اور مون کے بعد کے بیے عل کرناہے اوراحق دہ ہے جواپنے نفس کی خواہٹات کی بیروی کرتاہے اورالترتعالى سيتمنايس كري

> فَخَطَفَ مِنْ بَعُدِهِمْ مَلْفُ أَصَاعُوا الصَّلُوةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهُ لِوَاتِ فَسُوْنَ يَنْقُونَ غَبِيًّا۔

> > زمینم ر ۵۹)

فَخَلَفَ مِنَ بَعَد يِحِهِمُ خَلْفُ رَّرِتُنُوا الْكِتَابَ يَاخُلُأُوْنَ مَرَضَ الْدَدُىٰ وَيَقُدُونَ سَيَغْفُرُلَكَا-

رالاعرات ١٢٩)

مَا أَظُنُّ أَنْ تَعِيْدَ هَلَٰذِهِ ٱبَدَدًا وَصَا ٱڟؙؽۜ استَّاعَةَ مَتَايِّمَةٌ لاَوْكَلِيْن رُدرُتُّ اِنْ رَبِّي لَكَمِ لَ تَكَفِيرًا مِّنْهَا مُتْقَلَبًاه

رانکهت ۳۵- ۳۷)

بيران كے بعدوہ نا خلف لوگ ان كے مانثين بوئ عبنول فينماز كوضائع كيا اورخواستات نفس کی بیروی کی بس فریب ہے کہ وہ مگراہی كانجام سے دومار بول.

بيراكلينس كيبدابيه ناخلت انح جانتين ہوتے جو کناب البی کے وارث ہوکراس دنیائے دنی کے فائد سے میٹے ہیں اور کہد دینے ہیں کہ تونعب كتبي معاف كرديا جائكا

النزتان اس باغ والى مدمت فها ماسيع سفاين باغ ين داخل بوت بوت كها تفا: مین نبین سمجتا کر دولت تحبی فن ابوگی اور مجفة وتع نهين كرقيامت كي كفرى آئے كى تاہم اگريس اينے رب كے حصنور بياثلي بكيا و فروراس مص شاندار حكد يا وَل كار

اس طرح واضع ہوجا تاہے كہ جوبندہ اطاعتوں بى كوشال رہے اور كنابهوں سے برہم كراہيے وهاس لاأن بركية وفع ركه كدالله تعالى المنفضل مصنعت كويورا فرمائ كالعني وعجنت یں داخل ہوجائے گا۔

اور اگربیج نواچی زمین میں بویا گیا لیکن آبیاتی کا نتظام نہیں ہے اور بارش کاموسم بھی نہیں ہے بھر بھی بارسش کا نتظار رہنا ہے تو اسے صف تمنا کا نام دیا جاسختا ہے۔

لہٰذاہبی امیداسی وفت فراد دی جائے گی جب بندے نے اپنے اختیار والے سارے اسباب اختیار کربیے ہوں اور صرف وہی چیز باقی رہ گئی ہو جواس کے دائر ہ اختیار سے باہر ہے بینی آفان سے سپچلنے والا السرنغالی کا فضل وکرم ۔

بنده نے جب ایمان کا بہج بودیا ، پھراطاعتوں سے اس کی آبیانئی کرتارہا ، دل کوہر ہے کردار واخلاق سے صاف دکھا اور بھرالٹر تعالی سے اس کی تو فع سکائے رہا کہ دہ موت تک اسے نابت فدم رکھے کا اور ایباحن خاتمہ نصیب کرے گا جو بخشش تک بہنچائے ، تو اس کی امبید حقیقی اور فابل فدر ہوگی اور ایمان کے تقاصوں کو ملسل بورا کرتے دہے ہے دم آخر تک۔ آمادہ کرے گی۔

۔ اگرایمان کا بہج بوکر تھیراطاعنوں سے اس کی آباِش نہیں کی ، دل کو ہری عاد توں پر چھپوڑ كيايهى حال آب كے بيلوبي دھر كتے ہوئے دل كابھى ہے؟

اس کی دھوکرنین کھی نہیں رکتیں چاہیے آپ چاہیں یا نہ چاہیں وہ دن رات ،سوتے جا گئے ابنا کام کرنادہے کا کیا اس ہرآپ کو کوئی اختیار عاصل ہے ؟

اباً گرآپ گھرسے بھلتے ہیں اور دل کی دھڑ کون کا مالک انھیں روک دنیا چاہیے تواسے کوئی بازر کھ سکتا ہے ؟

فرص کر یجے آپ اپنے ظاہری وباطنی آلات کے الک ہیں اوران پر آپ کو مکل افتیار مجمی حاصل ہے ایکن ہیرون زندگی کے حالات پر آپ کو کیا افتیار حاصل ہے ؟ سڑک پروسیع بیمانہ بر جاری نقل وحرکت آپ کے دائر ہُ افتیار سے باہر ہے۔ آپ کا احماس انتہائی بیدار بھی ہونب بھی آپ ہر چیز بر نفالو نہیں پا سکتے ۔ ہوسکتا ہے کیلے کا کوئی قبل کا ہی آپ کے بیروں کے نیچے آجائے یا کوئی نو آموز دڑ را بُور این کاری آپ سے کوادے اورآپ کو شدید نفضان بہنے جائے۔

میم بہت ساری النی چیزیں ہیں جن کی فراہمی کے بغیرانسان کامقصد پورا نہیں ہوسکتا۔ اور ۱ن سب چیزوں کی فراہمی کمی انسان کے اختیار ہیں نہیں۔ ہم اہلِ ایمان اسے اندھے اتفان سے منسوب نہیں کرتے بلکہ اس عظیم خالق کی مثیبت کے نابع سمجھتے ہیں جو ہر چیز پر فدرت رکھتاہے۔

اِلَيْ اِلْمَا اللهُ مَنْ كُلُّهُ فَاعْبُدُهُ مَا مُلَدُى مَامَدَاس سِدَجُرَ كَيَا جَالَا لِسَ المَنْ مَنْ مَ وَقُوكُنَّ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِخَافِ لِي اللهُ اللهُ اللهُ كَارُوا وراس بِرَجُمُ وسردَهُ وَكِيمَ مَ عَمَّا تَعْمَلُونَ ٥ (هود - ١٢٣) لوك كرر بي بونتها رارب الله سعية فهزنين -

اس بیے کتاب وسنّت ہیں کھڑت سے السٹر تعالیٰ ہرِ تو کل کرنے کا حکماً یا ہے کہو تکے توکل اس بر دلالت کرتاہے کہ انسان السٹر تعالیٰ اور اسس کی صفان سے اگا ہ ہے ۔

اس ذہنی ونفسیاتی بیداری کے ساتھ توکل کرنے والااس لائت ہے کہ وہ انٹرنغال کی توفیق

نگُرانی اور مجنت سے بہرہ مند ہو۔ اِنَّ اللّٰهُ بُیْدِ بِنِ الْکُوکُلِیُنَ ہُ اللّٰرِ کو وہ لوگ بیند ہیں جواسی کے بھردسے پر د آل عران ۱۵۹) کام کرتے ہیں۔ وَمَنْ يَتَوَكِّكُ مَلَى اللّٰهِ فَهُوَ حَسْبُ ہُ ﴿ جواللّٰهِ بِرِ بِعِم وسر دکھے اس کے لیے وہ کانی ہے

## تو کل

توكل نام بيے اس شعو داحیاس كا كرائٹر تعالى كوزندگى بِرمحن غلبوا ختيار حاصل ہے اور زندگی کی ساری حرکات و سکنات اِسی کے تابع ہیں۔ اس سے سرموانحرات تہبیں کر سکتیں۔

دل بي جب بداحاس جِاكْرِي موجائے توانان كااپنے بود د كارسنعل كم الموجائيكا اوراس يرانحصارعبان بوجائے گا۔

اس شعور کی عقلی بنیا دکو سمجھنے کے لیے آئیے ہم ایک نظر کر دوبینی کے حالات اوران کے نعلق سےاپنے موفف برڈالیں۔

ایک آدمی صبح اپنے گھرسے کام کے لیے تکانا ہے وہ خو داختیار ہے اور تمجھتا ہے کہ اسے اس کے سواکچھ نہیں کرنا ہے کہ وہ اپنی منزل تک پہنچنے کے بلیے اپنے ہیروں کو حرکت دے۔ اور الیا کرتا اس سر سر سر بھی ہے۔ اس کے بی بی بھی ہے۔

تاًيدماده پرست وك كهيں كرحب وسائل اس كافتياريس بب إلى اب آكے سوچنے كى صرورت الميل-

کباوافعی منزل کک پہنچانے والے وسائل ہمارے اختیاریں ہیں؟ آپ کی کلائی میں اگرچابی دینے والی گھڑی ہے اور آپ کے گھریں الام والاٹائم ہیں ہے نوجب نک آپ ان میں روز از چابی رہ جولیں وہ جل نہیں سکتے۔ اگر آپ بھول کئے تو گھوٹ ی ک سوئیال رُک جانین کی اور ٹاک ٹاک کی آوازرک جائے گی۔

انتظار تبي كرنا يابيك آسان سيكوئى فرشة أكراس كاكام انجام دكا-

اگرداسند برجل را ہے توٹریفک کے قوانین کی بودی پابندی کرے۔ انتثار مجیلا کر توکل کے نام برسلامی چا ہنا جہالت ہے۔

ا اگروہ محتی منا بلدیں حصد لینا ہے نواس کی کماحقہ تیاریاں کرے۔ اگروہ محتی منا بلدیں حصد لینا ہے نواس کی کماحقہ تیاریاں کرے۔

ا مروہ کا مقابدی کھا ہیں کے اور کا میں مقد چاریاں ہے۔ رات میں گھرآ کر آرام کرنا ہے نو دروازے دغیرہ تھیاک سے بند کر لے کہ چور دیکھس

ں۔ رسول ارٹیر صلے الٹر علیہ وسلم سے ایک دیہاتی نے سوال کیا تھا کہ میں اپنی اونٹنی باندھ کو ر

رسول الندسي الندهيد وهم مصرايك ديبها ك حوال بيا ها له يه ابي او بالمدهم توكيك رون بالمدهم و كالمدهم المدارية و توكل كرول با نوكل كه سهار بي بي جور دول تو آب نه يري جواب مرحمت فرمايا تفاكه بالمدهكر نوكل كرو-

خود الله تنعال مجابرین كو بدایت فرما تاب كه وه میدانِ جنگ بی بوری طرح چوكنارین:

حِسنُ مَكُمْ مَا نُنِرُ قُ الْتَبَاتِ أَوْ بِروفت نَبَّار ربو كِير عِيام وقع بوالك الك

الْفِرُوْا جَعِيْدُكُاه والنساء ام) وستول كي شكل بي تكويا الحظي كوكر

جباس تعالى ابنين كو توكل كاحم ديتي ويفر فألب كد؛

خَاعُبُهُ أَهُ وَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ و ﴿ لَا يُسَاحِنُ وَاسْ كَابِنَكُ كُواوراس يم

(هسود ۱۲۳) مجروسرلک*ه* 

توہیلے بہ فرما ناہے :

وَمَتُنْ لِلَّهِ بِيَنَ لَا مِي مِنْ مِنْ وَنَ مِنْ مِنْ وَهُ وَلَكِهِ الْمِلَانَ بَهِي لَا مِنْ وَالْ سَعِ كَهم اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمُ النَّاعُمِلُونَ ووتم البِيْ طريق بِركام كرت ربواور بم البِيْ

وانتَظِرُوا اِتَ مُنْتَظِرُونَ ٥ طریقے پر کیے جاتے ہیں انجام کارکا تم بھی دروا درہم بھی منتظر ہیں۔ دروا درہم بھی منتظر ہیں۔

بعن توكل كاحكم مسلس عمل اورطويل ثابت قدى وصبر كاعلان كے بعد أيا ہے.

یمی وس کا مستسل می اور حوی ماجت میں و بر مطابع میں اور ہوئے ہوئے دیجھا تو ہو چھا: محمی ا مام نے کسی فقیر کو بغیر زاد را ہ کے جج کے بیے جاتے ہوئے دیجھا تو ہو چھا: النثرانيا كام بوراكرك ربتاه الترفي برجيز اِنَّ اللَّهُ بَالِيُّ أَمْرِهِ مُ قَلْ جَعَلَ اللَّهُ وكُل نَتُى قَدْرُا والطلاق - ٣) كيدايك نقدير مقرّر كردكى ہے-یعنی *چھی انٹر*نعالی میرانحصار کرے اوراس کی بنا ہ لے انٹر تعالیٰ م*س کے بیے ک*فاہیت

وہ کائنات کو اپنے مقرر کردہ قوانین کے مطابق ہی جلاتا ہے۔

كَ إِنَّ مِينَ لَتُدُكُّ إِلَّا عِنْ لَكَ خَزَائِنُهُ كوئى جيزابسي نهيس جس كيخزا فيهاب باس منهوں اور جن جیز کو بھی ہم نازل کرنے ہیں وَمَانُنَزِّكُ أَ لِلَّابِقَدَرِ مَّعُدُوم ه ایک مقرره مقدارین نازل کرنے ہیں۔

کاراسنہ ہے ۔۔۔ کہ کوئی شخص الٹرنعالی سے نعلق کے با وجو د نام ادی و ہر بادی کی توقع کرے قرآن کریم عجیب وغربب انداز میں سوال کرنے ہوئے اس حقیقت کو واشکا ف کرتاہے۔

ٱلْيُسَى اللَّهُ بِكَافِ عَبْدَهُ ﴿ وَ اے بی کیا اسٹرا پنے بندے کے بیے کافی نہیں يُخَوِّفُونَكَ بِالَّيْنِيْنَ مِنُ دُونِعٍ ہے؟ یہ لوگ اس کے سوا دوسروں سے تم کو وَمَنُ يُّضُلِلِ اللَّهُ فَمَا لَسهُ ۋرانے ہیں۔ مالانکوالٹر جسے گراہی میں ڈال مِسْ هَادٍ ﴿ وَمَنْ يَكُهُ لِ دے اسے کوئی راستہ دکھانے والا بہیں ہے الله فَمَاكَة مِنْ مُتَضِلًا اورجے وہ برایت نے اسے مرکانے والا بھی ٱكسُن اللهُ بِعَزِيْزِ ذِي الْنَيْقَامِ ه کوئی نہیں کیاالٹرز بردست اورانتقام لینے والانہیں ہے۔ (النص ۲۷-۳۷)

توكل كالفظ ايك مظلوم لفظ بي - توكل كامطلب بي كجس جيزي انسان كوطانت نهيل اوروه اسے انجام نہیں دے سختااس کوالٹر تعالی بر هیور دے لیکن جو کچھ اس کی طاقت میں ہے اور خبنا کچھ وہ کرسکتا ہے وہ کر ڈالے۔اس بین لوکل کا کوئی مطلب نہیں۔

رات آئے و وہ اپنے کم سے میں اٹھ کر بلب جلادے۔ یہ اس کا کام ہے۔ اس کے لیے یہ

جن وسائل کوئٹر بعیت نے متیتن کر دیاہے دہی باعرت وسائل ہیں جفیس اختیار کرکے نتائج بر بھروسہ رکھنا چاہیے۔

اس طرح محدماً ملات مین تفوی کی یا بندی مونز نتائج بیداکرنے وال چیزہے۔

جو كوئى السرسے درتے ہوئے كام كرے كا السراس كے بيے شكات سے تكلنے كاكوئى داست پيداكردے كا اور اسے ایسے داستے سے رزق دے كا جدهراس كاكمان بحى ناجا نا ہو جوالسر بر وَمَنُ يَّتُنِ اللَّهُ يَجْعَلُ لَهُ مَخُرَجًا وَّ يَرُ ذُوْتُهُ مِنْ كَيْتُ لَاَيَحْتَسِبُ وَمَسِنْ يَتَوَكَّلُ عَلَى اللَّهِ فَهُ وَ حَسُبُ هُ \* (الطلاق ۲-۳)

عروسہ کرے گاس کے بیےوہ کافی ہے۔

یبان تقوی کامطلب کمانے ہیں باع بت طریقے کا لحاظ اور رزق کی طلب ہیں استقامت سے کام لینا ہے۔ دولت کی بے مہاباطلب کھی ذلت و کج رفتاری نک بہنجا دین ہے۔
ان مہلک چیزوں سے رو کئے کے یہے ہی رسول النٹر صلے النٹر علیہ وسلم فرماتے ہیں :

در رزق کے حصول میں تا خرتم ہیں اس بات ہر آما دہ نہ کرے کتم اسے النٹر تعالیٰ کی نافرانی کے ذریعہ حاصل کرنے لگو ، النٹر تعالیٰ کے پاس جو کچھ ہے اسے اس کی اطاعت کے ذریعہ ہی ماصل کیا جاسے اس کی اطاعت کے ذریعہ ہی

حصولِ رزق كِنعلق سے توكل كے سلسله بي امام غزال ُ في احيار العلوم " بين كھا قوال درج كيے ہيں :

حضرت خواص نے برآیت بڑھی : وَقَوَ كُلُّ عَلَى الْدَحِیِّ الَّذِی لَادَیُوْتُ اے بی اس خدا پر بھر وسر دکھو جو ذندہ ہے وَسَیّبِے ہے مُہ بِ ہِ وَکَ فَیْ ہِے ہِ اور کھی م نے والا بہیں ۔ اس کی حمد کے ما تھ بِنُ نُدُوبِ عِبَادِم خَبِ بِدُلُ ہُ اس کی سیجے کروا بینے بندوں کے گناہوں سے والفوت ان ۵۸ بی اس کا باخر ہونا کا فی ہے ۔

عجر فرمایا : اس آیت کے بعد بندہ کوسوائے السر تفالی کے کسی اور سے کو نہیں لگانا چاہئے کسی عالم کا قول ہے : رزق کی ضمانت تنہیں اس عل سے مدو کے جوتم پر فرص ہے

تمہارا زادراہ کہاں ہے؟

اس نے کہا: یں اللہ تعالیٰ ہو تو کل کیے ہوئے ہوں۔

الخول في إليها كيا الحطيسفركررب وج

اس نے کہا: نہیں بلکہ فافلہ کے ساتھ ہوں۔

الخول نے فرمایا: تبتم قافلہ بر توکل کیے ہوئے ہو۔

ا مام صاحب نے سے فرمایا: یہ توکل نہیں ٹکر گدائی ہے۔ بلکه اس طرح کے لوگ اسلام سے نا واقف اور معرفت الہیم سے نا بلد ہیں۔ اور اس نا واقفیت ہیں بہت سی حمافتیں بھی شامل ہیں۔

توکل قونام ہے ظاہری دنیا ہیں تمام مقررہ وسائل کو اختیار کرنے کے بعد عنبی مدد پر یفین رکھنے کا بینی انسان پر جتن چیزیں لازم ہیں انھیں ادا کرنے کے بعد اسٹر تعالیٰ کی نصرت برایمان رکھنا۔

ادر توکل این مناسب بحکہ بیر کون واطینان کاموجب بنتا ہے۔ اسے مثال سے بھئے۔ تمام زندہ وجودوں کے بیے درق کی حب نجو فطری بات ہے صبح کی کرنیں بچوٹے ہی کسان کاریکی تاجرا ورمینینہ ورحصرات جھوٹی بڑی جدوجہد کے بیے نیار ہوجاتے ہیں: ناکہ سرخض اپنے اور اپنے اہلِ خاندان کے بیے درق حاصل کرسکے یہ

یہ جدّوجہداخلاق وکرداداورسلوک ورویہ کے بیے بھی فیصلکن عامل کی جینیت دھی اسے۔ اگررزق کی ضمانت فراہم کردی جلئے تو لوگ طرح طرح کی خوافات، تلون مزاجی اور جویٹ و بغیرہ جبیبی برائبول میں بیڑ جا بئن گے اور بسااوفات کمزور لوگ طافتور لوگوں کی چا بلوسی میں بیڑ جا بئن سکے اور جھوٹے لوگ بڑے لوگوں کے دم جھتے بن کررہ جا بئی گے۔

اسلام اس بات کومسترد کرتاہے کر دزق کے لیے مشقت بہت سالے گنا ہوں بیں ملوث ہونے کا درایعہ بن جائے۔ اس لیے وہ صاف صاف یہ مطالبہ کرتاہے کر دزق حلال راستوں سے حاصل کیا جائے۔ اور سلمان جو کچھ چاہے کئی بھی حال میں ذکت، فریب دی اور غلط ذریعہ سے ماصل کرنے لگے۔

وہ شریند طاقنیں جن کا مامنار سواوں کو کمنا ہو تاہے کوئی آسان دشمی نہیں ہوتیں ا<mark>ن طاقو<sup>ں</sup></mark> ش کیوں سے بڑے حفائق اور یا مال حقوق کو بجا ناایا مشکل کام ہوتا ہے جو معجزہ ہی نظراتا ہے۔ ان طاقتور شرك ندول كاخوت اوكوں براس قدر غالب بونا مے كمصلى كے ليے ان کاسامنا کرنااوران کے استیصال کے لیے محرکہ میں کو دنانہایٹ شکل ہونا ہے۔

اسی بیے جب حضرت موسی اوران کے بھائی کو فرعون کے پاس جانے کا حکم ملا تو انھوں

عوض كيا:

بروردگار ہیں اندلینہ ہے کروہ ہم برزیادتی کرے کا یا بل پڑھے گا۔ فرمایا ڈرو مت میں تمہارے ساتھ ہوں سب کھٹ رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں۔

رَبِّنَا إِنَّنَا نَخَاتُ أَنَّ فَالْكُورُ مُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ آوُ اَنْ يَكُفِى عَالَ لَا تَحَافَا إِنَّنِيْ مَعْكُمُا ٱسْمَعٌ وَٱرَىٰ-

رط ۵ - ۲۵ - ۲۷)

اللهربے كه يداحاس كدالله تعالى ساتھ بعد وحثت كوستم كرنے والا اور نوف كو دور كركے بمت ولانے والا ہے۔ اس طرح كى يوزسين بي توكل كايبى مفہوم ہے۔ خودرسول السرصلى السرعليه وسلم كو أغاز وحي بي مين يه برايت دى كمي :

ا پنے رب کے نام کا ذکر کیا کرواورس سے وًاذُكُرِاسُمَ رَبِّكَ وَتُبَتُّلُ كك كراس كيهور بورده مترق دمغرب كا اِلَيْهِ تَبُنتِ كُدُّهُ رَبُّ الْمَشُرِقِ مالک بد اس کے سواکوئی فدائنیں ہے وَالْمُغُرِبِ لاَ إِللهَ إِلاَّ هُلَ دېزااسى كو اينا وكيل بنا لو ـ اورجوباني لوك فَاتَّخِنْهُ وَكُلِيلًا وَاصْبِرُونَا بنارب، بن ان يرصبر كرو-مَايَقِوْلُونَ والمزمل ٨- ٩-١٠)

بعنى خداكا بعروسه اور نوكل وه چيز ہے جس كا جدوجبد كرنے والے سمارا لينے ہيں اور چاروں طرف میلی ہوئی تاریکیوں میں اسی کی ہدولت الفیس روشنی کی کرن نظراً تی ہے اور منقبل ایناک نظراتا ہے۔

يه دل كرز خول كوبر دافت كرف كى روحانى قوت ى جبين فرام كرتا بلكاكي فندكى صور یں ان کی زیا نوں ہر جاری ہوتا ہے جسے ان کے دشمن بھی سنتے ہیں۔

ورزا خرت برباد بوجائے گی۔

حضرت ابراہیم بن ادہم فرمانے ہیں: یں نے ایک داہب سے پوچھا بنہیں کھا ناکہاں سے ملائے اس نے جاب دیا: اس کا علم میرے پاس نہیں ہے۔ یہ سوال میرے دب سے کرو کہ وہ کہاں سے مجھے کھلا نا ہے۔

جناب ہر مُنْ بن حبان نے حضرت اولین فرنی کے سے دریا فت کیا : آپ مجھے کہاں رہنے کا حکم فرمانے ہیں ؟ اعفوں نے شام کی طرف اسٹ ارہ فرمایا ۔ جناب ہرم نے دریا فت کیا ؛ دہاں گزربر کی صورت کیسی ہے۔ حضرت اولیٹ نے فرمایا ؛ ان دلوں برافسوس ہے جن میں شک وشد نے گھر کر رہا ہے اور نصیحت ان برانز نہیں کرتی کسی بزرگ کا قبل ہے ؛ جب تم السٹر نفالی کو اپنا مامی و مدد کار بنانے بر دضامند ہوجاؤ کے تو ہر مجلائی کا راستہ یا جاؤ کے۔

ان افوال کامقصد مالوسی و نامرادی اورطع وحرص کے جذبات کو دبا ناہے کیونکاس میہلو سے انسان کوسخنت علاج کی صزورت ہے۔

اہلِ فقری ذلت اوراہلِ دُولت کی مرکنتی بہت می گراہیوں نک پہنچاویتی ہے، مذکورہ اقوال کامفصداسی انتہالپندی کوختم کرنا اور سیدھے راستہ پرلانا ہے۔ تاکہ انسان کے دل ہیں تھروسہ اور نفیین پیدا ہوا و دکھبرام ہے کا شکار نہو۔

لیکن ان سے بعن اوک فکط مطلب کا لئے لگتے ہیں مثلاً یہ کہ کوشش کرنا بیکارے اور سے علی ہی دین ہے۔ اس طرح کامفہوم سکالنا بینیاً باطل ہے۔

توکل کی ایک اور جگہ ہے جہاں اسٹر تعالیٰ کو یا دکرنا اور اس پر تیکیہ کرنا منخب ہے اور جہاں غیب برایمان طاقت کا ذریعہ ہوتا ہے۔

یر حجر ہے اس مدوجہد کی جس کا بادالنٹر کے دیول اٹھاتے ہیں اوراس سلیلے ہیں اسھیں ہولناک مالات سے دوچار ہونا پر فنا ہے اور السر تعالیٰ کے محروسہ کی بنیا دیری وہ ثابت فدم رستے ہیں اور یہ محروسہ ان کی مگا ہوں کے سامنے حاصری تاریحیوں کا ہردہ جاک کر کے متقتل کی روشنی دکھا تا ہے اور سرکش طاقتوں کا عزم کے ساتھ مقابلہ کرنے کی جرآت بیدا کرتا ہے۔

ابلِ ایمان فوخدای بر مجروسکرین کے اوراسی سے کولکا یکن کے۔

الترنم باری مرد بر بهونو کوئی طانت نم برغال آنے والی نہیں اور و نم نہیں چھوڑ دے تو اس کے بعد کون ہے جو نم ہاری مدد کرسٹ ہے ج پس جو سیتے مون ہیں ان کو الٹری بر بھروس رکھنا چا ہیں۔

رِنْ يَنْ مُسْرَكُ مُ اللهُ أَنَالاَ هَالِبَ كَكُمُ وَان يَنْ خُذُ لُكُمُ فَمَن ذَا الَّذِي كَين مُسُركُ مُ مِن بَعَل المُ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيُتَوَكِّلِ الْمُؤْمِنُونَ ٥ رَالعَل ن ١٩٠)

غيرالنَّر بِركِم وسه ب فائده بع جبكه التُرتعالى سي تعلق كامطلب ب عطلائى كدائى سرحيته سيخلق جوژنا اسي بي التُرتعالى فرما مائد:

ا بنی اس خدا بر بھر وسدر تھوجو زندہ ہے ا<mark>ور</mark> کبھی مرنے والانہیں ۔ رَبِيهُ کُمْ مُنَى الْدَحَيِّ الْتَكِنِي كَلَيْمُوْتُ-وَتَوَكِّلُ مَلَى الْدَحِيِّ الْتَكِنِي كَلَيْمُوْتُ-رالفرقان ۵۸)

وَمَاكَانَ لَنَا اَنْ نَاتِيكُمْ بِيُلُطْنِ الآنسِاذُ نِ اللّهِ وَحَلَى اللّهِ فَلْبَتَوَكَّلِ الْمُومِنُونَ ه وَمَالَنَا الْأَنتَوكَكُل عَلَى اللهِ وَحَلَى الْأَنتَوكَكُل عَلَى اللهِ وَحَلَى هَلَا اللهِ وَلَيْعَبِرَنَّ عَلى مِنَا اذْنبَهُمُ وَمِنَا \* وَعَلى اللّهِ فَلْيُتَوَكَلُ الْمُتَوكِلُ الْمُتَوكِلُ وَنِي وَمَالى اللّهِ فَلْيُتَوَكِّلُ الْمُتَوكِلُ الْمُتَوكِلُ وَنَ وَمَالى

بہارے اختیاری نہیں ہے کہ تہیں کوئی سند لادیں۔ سند نوائٹ ہی کے اذن سے آسکتی ہے اور انٹری پر اہلِ ایمان کو تھروسہ کرنا چاہیے اور کیوں نہ السٹر پر تھروسہ کریں جکہ ہماری ذندگ کی راہوں بیں اس نے ہماری رہنمائی کی ہے جو اذبیتیں تم لوگ ہیں دے رہے ہو ان پر ہم صبر کریں گے اور تھروسہ کرنے و الول کا تھروسہ انٹر میر ہمونا چاہیے۔

رابراهیم ۱۱-۱۱)

اورحب ان تابت قدم مؤین سے بیمطالبه کمیا جاتا ہے کہ وہ ابیان تھیوڑ کر اور برانی گرای میں دالیں آکرانی زندگی سچالیں اور راحت وسکون حاصل کرلیں نو وہ استے سز دکر دیتے ہیں اور حق برتائم رہنے اوراس راہ میں مصائب جھیلنے کا اعلان کرنے ہیں ؛

قَ الْ اللهِ اللهِ اللهِ كَ اللهِ كَ اللهِ اللهِ كَ اللهِ اللهُ ا

ہم السربیر جھوٹ کھوٹے والے ہوں کے اگر منہ السربیر جھوٹ کھوٹے والے ہوں کے اگر اس سے جان دے چکا ہے۔ ہمارے یہ تو اس کی طرف بیٹنا اب کسی طرح مکن نہیں الآیہ کہ خدا ہمارارب ہی ایسا چاہے ہمارے رب کا علم ہر چیز پر ماوی ہے ۔ اسی پرہم نے اعتماد کرلیا، اے رب ہما ہے اور ہماری قوم کے درمیا کھیک تھیک فیصلہ کرف اور تو ہم رہی فیصلہ کرنے والاہے۔

اس امیداور ثابت ندی کی بنیاد بہدے کہ چاہے جتناونت لگے آخر کارتمام امور کا انجاً ا اللّه تعالیٰ کے ماخوں ہی بیں ہے اگروہ مددعطا کرتاہے تواسے کون روک سختا ہے اور وہ بہر حال اپنے نشکر کو مدو فراہم کرے گا۔ باطل کو اپنا چکر نسکا کرآخر کارنا مراد ہی ہونا ہے۔

اسلام سے خرف شار کیے گئے۔

ارنداد وانحراف جوالسرتعالی نارافنگی کا ذرائید ہے، میرے خیال بی ایانک ہی نہیں بیدا ہوجا نا بلکہ افراط ونفر بیط کے ایک طویل سلسلہ کا نیتجہ ہوتا ہے۔ بیبلام حلہ فرائض کو بوجھ سیجھنے اور گنا ہوں کو خوش گار سیجھنے سے سرخروع ہوتا ہے۔ بیجر فرائض کے ترک اور گنا ہوں سے آلودگی کاسلسلہ جلتا ہے بھر انسان بھلے لوگوں سے کنارہ کش اور برے لوگوں کے قریب ہوجا تاہے۔ اس کا رجان غلط کاروں کے ساتھ ہوجا تاہے اور انتخیاس کی مرد کرنے لگتا ہے بنب وہ لیفتیا اسلام سے روگرداں بینی مزیر ہوجا تاہے۔

جب کوئی انسان کسی دین کی نعلیات سے نفرے کرنے لگے اور ملّت سے غداری کرنے لگے

تب وهاس دبن پر کیے بر فرادرہ سکتا ہے؟

اُولْئِكَ اللَّذِيْنَ تَمْ يُورِدِ اللَّهُ اَنْ يُطَهِّرَ يه وه لِكَ بَي جن كه ولول كو السُّرِفِي إك قُلُونَ بَهُمْ مُ سُكُمْ فِي اللَّانُي اَحْرُيُ اَلَّهُمْ فِي كَرَنا مَا عَلِي اللهِ اللهِ وَيَا بِي رَسُوا لَيُ بِ الْاَحْفِرَةِ عَذَا البُّ عَظِيْمُ اللهِ الله

اورجب اس طرح کے لوگ السر تعالیٰ اور اس کے حقوق سے رو کر دانی کرتے ہیں قود وہم سے لوگ رامنے آجاتے ہیں جن کے دل زندگی اور محبت سے بھرے ہونے ہیں وہ اپنے رب سے محبّت کرتے ہیں اور اس کے احکام کو گرمجوشیٰ اور عزت کے ساتھ ہجالانے ہیں ۔

استرنالی سے ان کی دفاداری اعیب السترنعائی برا بمان لانے والے برخص سے فریب کرتی اور بہرنا فرمان سے متنظر کرتی ہے۔ دہ السترنعالی کے دفا داروں کی مدافست اور اس کے وشمنوں کی مفالفت برآ مادہ کرتی ہے۔ ان کے ذریعہ بھلائی فروع باتی ہے اور برائباں ان کے سامنے دم توریق بیں .

قورتی بیں .

اس جذبہ کی نشو و نمامنتی ہوگوں کا حصہ ہے ہرانسان کو پیغمت نہیں ملتی ہے بیبلندی ای کوملتی ہے جے اسٹر نعالی چاہے اس بیے آیت بیں کہا گیا ہے :

## وي الم

الشرتعالي فرماتا ہے.

كِ ٱلْكِيْكُمُ السِّنِ الْهِينَ الْهَنْكُوا مَسِنْ يَّ دِينَا لَا مِنْكُمْ عَنْ دِيْنِهِ فَسُوْكَ سِياتِي اللَّهُ مِنْ فَهِم يَتَّحِيُّكُمُ مُوكِيِّونَهُ اَذِنْتَةٍ عَلَى الْمُوْمِنِيْنَ اَحِنْزَةٍ عَسَلَى الكفيرشين يتجاهدك وك في سبيل اللَّهِ وَلَابِحَانُهُونَ لَوْسَةَ لَاعِمْ ذَ لِكَ فَحِنُ لُ اللَّهِ يُؤُمِّتُ مِهِ مَسِنٌ يَّنْتُ الْحُ مُوَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيْتُ مُّ ر

روشی ڈالتی ہے۔

والماعل ٥١٥)

حيجا بتاب عطاكرتاب النروس درائع کا مالک ہے اورسب کچھ جانتا ہے۔ برآیت ناریخ اسلام کے ایک خاص دور ہیں الٹارتمالی کی مجت اوراس کے علی تنامج پر

ا ب و کو جوایمان لائے ہوا کرتم میں سے کوئی

البنة دبن مسر تعرزا ہے (تو بجر جائے) السراور

بهت سے البے واک بیداکر نے کا جوالٹا وجو

ہوں کے اور الٹران کو مجبوب ہو کا بو مومن

يرنوم اوركفار بيخت بيول كيجوالتركداه

میں جدوجبد کریں کے اور ملامت کرنے والے

كى ملامت سعد ذوري كريد بداللركاففال

د ه لوگ جنفین النّٰر تعالیٰ نے بیند فرمایا اورجوار نُنر تعالیٰ <u>سے ع</u>بت کرتے تھے اتھیں ان لوگ<sup>وں</sup> منابع کی چکے دی گئی تنمی جواس مرتنبہ سے بنچے گر گئے۔تقیان کی عادات واطوار نے ایمیس الٹی تعالیٰ کی نظر یں بیندیدگی کے اہل باق نہیں ہیوڑا تھا بلکہ وہ برابر برائیوں میں دھنتے جارہے تھے پہال تک کہ بِاللهِ وَرُسُلِهِ وَلِكَ فَضُلُ اللهِ لهِ اللهُ اللهِ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَ اللهُ كَالِمِ اللهُ اللهُ وَاللهُ وَ وَاللهُ وَ وَاللهُ وَ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّلّهُ وَاللّهُ وَاللّلّهُ وَاللّهُ وَاللّه

بلاشبہ کوئی صاحبِ مال صدقہ دنیا ہے تو یہ ایک اچھا کام ہے جس بر قیامت کے دن اجر طے کا لیکن ظاہر ہے کہ پہلا کام نواس ذات کا ہی ہے جس نے اسے مال عطاکیا اور اسسے اپنی راہ بیں خرج کرنے کی صلاحیت دی۔

بندہ کی بنت اوراس کاعل فاورِطلق کے اصال کوپس پینت ہنہیں وال سکتے اس یے ہم جو بہت سے کام اپنے اختیار سے کرنے ہیں ان کی نسبت اسٹر تعالیٰ کے احسان کی طرب کرتے ہیں۔

اگر کمی مون کے دل میں محبت الہی کا جذبہ بیدا ہوتا ہے تو یہ الٹر تعالیٰ کی ذات ہی ہے جس نے اسے اس نعمت اور تشرت سے نواز ارکوئی شخص یہ اختیار تو نہیں رکھتا کہ وہ الشرنعالیٰ پر زبر دئنی دوئتی ومجبت تفویب ہے۔

، بلاشبەلائلاتغالىلاس شغفى كى قربت ضالئى نہيں كرتا ہے جواس سے مجت كرنا چاہتا ہوناہم دہ اپنى محبت اپنے چنیدہ بندوں كواپنے نفنلِ سے عنایت كرنا ہے۔

یہ مجی ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی کو نے گاجو لینے کی کوشش کرے۔ وہ ابن طرت بھیلے ہوتے ہا تفوں کوہی نوازے گا۔

ع خودروگردان كرے اسے توراند كا درگاه اوردليل بى بوئلہے.

الله تعالى كى محبت اسم بيجان والول كدول مين نشؤونما باتى م

یہ معرفت جس طرح ذکروفکر اورغور و دوض کے نعلق سے انسانی جدوجہدسے حاصل ہوتی سے۔ اسی طرح اللہ نغالی کی ذات اور اس کے جمال کی عظمت کے نعلق سے مونین کی سے اس سے حقائق خود ذات حق منکشف کرتی ہے ان سے بھی حاصل ہوتی ہے جس قدر یہ حقائق منکشف بوں گے اسی فذر بیر حقائق منکشف بوں گے اسی فذر نیاجم محبت اور فدا کاری بھی ہوگی۔

ن يالتركافضل ب جه چاہنا ب عطاكرتا ب استركافضل عند ورائع كا مالك ہے اور سب كيد جانتا ہے ۔

وَ لِكَ فَضُلُ اللَّهِ يُؤُمِّينِهِ مَسَنُ تَيْشَاءُ وَاللَّهُ وَلسِعٌ عَلِيسُمٌ ـ (الماكه -۵۲)

ينعي سيهل الترتعالى كے جودوكرم كا احمان بوتى ہے۔

آپ وال کوسکے: بین کرایا کیے ج کیا یہ بات اوگوں کو ما ایسی کی طرف نہیں ہے جائے گی۔ جواب ہے: ہر گر بہیں لیکن اس کی مزید نشر کے در کار ہوگی۔

انسان کی بلندصلاً عیتیں اصلاً انسان کی اپنی پیدا کردہ نہیں ہونیں بلکہ ان کی فطری استعداد قدرتی طور پر سے لیے سے ہوتی ہے۔

جننے متازا درعبفری انبان گزرے ہیں ان کی عظمت کا سرحتیہ اصلاً ان ہیں فطرت کی عطاکرڈ فکری ونفیاتی صلاحیتیں ہوتی ہیں جو دوسروں میں نہیں ہوتیں بھروہ ان صلاحیتوں کو آگے ہروان چڑھاتے ہیں۔

پیہ ہے۔ بھرفذرتی صلاحیتوں کے ساتھ ماحول کا فرق بھی ہوتا ہے کئی ماحول ہیں فیطری صلاحیتیں دب کررہ جاتی ہیں اور کئی ماحول ہیں ان کو اور جلاملتی ہے۔

بین ہمارے محدود ارادہ کے بجائے قدرت کی کار فرمائی ہے۔

اسی طرح ابمان بھی ایک نعمت ہے یہ بھی ہوسکتا ہے کہم انسی جگہ بیدا ہونے جہاں ایمان اور کتاب الہی کے بارے بس کھے جان ہی زیاتے۔

اوراگراسی حالت میں موت آجاتی توالستر تعالی ہمارے ساتھ اہنے قا نونِ عدل کے ساتھ معاملہ فرما نا بعین ہمیں بس عذاب ندر تبا۔

منتُفل نعمت کے اہل بننے کے بیے نفین وصلاح و فلاح اور جدوج بد ضروری ہے اور یہ سب کسی ماحول میں ممکن ہے کسی میں نہیں ۔ اسی بیے السر تعالیٰ ایمان کی قوفیق کو اپنا فضل قرار دیا ہے۔
سابھ نے این مَعْفِسُ وَ مِن رَّ بِکُ ہُمْ مُنْ وَرُوا بِنَا رَبِّ مِعَانَیٰ کَا مُنْ وَالْ ایمان کی طرف کو اور بہت میں بیت کے میں است کا جو بھیلاؤ آسمان اور وکہ تا ہے۔
وکہ تے آج مَرْ حَنْ ہِ کُکورُ حَنِ السَّمَاءِ کو جس کا بھیلاؤ ہے جیسے بھیلاؤ آسمان اور والدُرُ حَنِ لا اُحِدَ مُنْ اللّٰ مُنْ وَلَا اللّٰ مُنْ اللّٰ مُنْ اللّٰ مُنْ اللّٰ مُنْ اللّٰ مُنْ وَلَا اللّٰ مَنْ اللّٰ مُنْ اللّٰ اللّٰ مُنْ اللّٰ اللّٰ مُنْ اللّٰ مُنْ اللّٰ مُنْ اللّٰ مُنْ اللّٰ مُنْ اللّٰ مُنْ اللّٰ اللّٰ اللّٰ مُنْ اللّٰ مُنْ اللّٰ اللّٰ مُنْ اللّٰ مِنْ مُنْ مُنْ مُنْ اللّٰ اللّٰ مُنْ اللّٰ اللّٰ مُنْ اللّٰ مُنْ اللّٰ اللّٰ اللّٰ مُنْ اللّٰ اللّٰ مُنْ اللّٰ مُنْ اللّٰ مُنْ اللّٰ مُنْ اللّٰ مُنْ اللّٰ اللّٰ مُنْ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ مُنْ اللّٰ مُنْ اللّٰ اللّٰ مُنْ اللّٰ اللّٰ اللّٰ مُنْ اللّٰ الللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ ا

اس جذبا فی تشکش کے نیتجہ برسی ابیان کے استحام کا دارومدار ہوگا۔ اگرانسٹر نعالیٰ کی محبت

غالب آق ہے تو کامیابی ہے درے نامرادی۔ توكهه دے اگر تنها سے باپ اور بیٹے اور بھال قُلُ إِنْ كَانَ اجَاءُكُمْ وَابْنَاءُكُمْ اورعورتیں اور برادری اور مال جونم نے کمائے وَانْحُوَاتُنَكُمْ وَاَزْوَالْكُمْ وَعَيْدِيُّكُمْ ہیں ادرسوداگری جس کے بند ہونے سے تم وَٱمْوَالُ<sup>نِ</sup> اقْتَرَغْتُمُوْهِا وَيَجِارَةُ ڈرنے ہو اور حوملیاں جن کونسپند کرنے ہو تَخْتَوُنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تم کو زیادہ بیاری ہیں اسٹرسے اوراس کے تَرْضَوْنَهَا اَحَبُ النَّكُمْ مِينَ اللَّهِ وَرُسُولِهِ رسول سے اور لڑنے سے اس کی راہ میں تو وَجِهَا دِ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبُّهُ وَاحَتَّى يَا تِيَ انتظار كرديهان نك كربيح الترابينا حكم التُّهُ بِأَمْرِهِ وَالتَّهُ لاَ يَهُدِى الْقَدُمَ اورانتررسنه نهبين دبتا نافرمان وكول كور الْفَاسِقِيْنَ ٤ (التَّوبه- ٢٢)

در صقیقت بہت سی چیزوں کی مجت ہی انسان کو بہت سے فرائف سے غافل کرتی ہے فاص طور برحب کوئی خواہش اس کے ذہن برچھا جائے اوراس کی نکری صلاحیت کو متا ٹرکرد کے وہ اپنے فیصلوں اوراعمال بیں توازن کھو دے گا۔ بلکہ بھی توعم در از ہونے کے با وجو و بچوں کی سطح تک گرجائے گا کیو بحد بہجے اپنی خواہنات کے تیجھے چلتے ہیں۔ سطح تک کرجائے گا کیو بحد بہجے اپنی خواہنات کے تیجھے چلتے ہیں۔

بران مثل ہے کہ بحی چیز کی مجت اندھا کردتی ہے۔

کیتے ایسے آدی ہوتے ہیں جن کی مال ودولت ، تعربیت و ثنا خوانی اور اہل وعیال کے درمیان آرام سے رہنے کی خواہش و مجہت انھیں بڑے کام انجام دینے سے دوک دتی ہے اور وہ جان و مال سے حق کی حمایت و مد د کرنے سے رہ جاتے ہیں۔

اسی بیے انیان کارب سے خوفناک دشمن اس کا اپنانفس ہوتا ہے اور جب وہ اہل و عیال سے ساتھ وزندگی گزارنے ہی کو ترجیح دیتا ہے اور فرض کی بچارسے کا ن بند کولیتا ہے تواہل و عیال بھی انجام کار اس کے شن بی ثابت ہونے ہیں بہی اس آبت کا مطلب ہے کہ:

اے ایمان والو تمہاری بعض بیویاں اور اولاد دشمن ہیں تمہارے سوان سے بچیز رہو۔

كَاكَيُّهَا الَّذِيْنَ المَثْوُا إِنَّ مِنْ اَذُوَا جِكْمُ مُ وَالْخَامِينَ الْمُوَا إِنَّ مِنْ اَذُوَا جِكْمُ وَالْخَامِينَ اللهِ وَالْخَامِينَ اللهِ وَالْخَامِينَ اللهِ اللهُ ال

تمام انسان کچیه جیزوں سے محبت رکھتے ہیں اوران کی سیرت وکر دار میاس محبت کی چیا ہ ہوتی ہے اوران کے اقوال وافعال میں ان کی جملک نظر آتی ہے۔ تحى خاص چيز كى طرف انسان كالحبكاؤ ، اگرعادةٌ يا ضرورةٌ ، بوقو اس بي كوئى حرج منيي \_ بشرطيكه منروع صدودكا ندربو

ىيكن به جائز بنهيں ہوسكنا ہے كه يہ جھكاؤانسان براس طرح غالب آجائے كه اس كے نفرفات بر جِعاجائے اور دوسری جیزوں سے اسے بیگانہ کر دے۔

جوالته زنعالی سے محبت کرے گا دہ اس کے مقابلہ یں کسی اور کو ترجع نہیں دے گا جب انان برغلبه اوراس کی سرتِ سفر اور طرزِ عل نعین کرنے کے بیے ختلف احسات میں کشکش بهو، نب نولازم به كهر جذبه كوبسِ بيت وال كرفيهلكن اندازيس التازنالي كى طرف مأمل بوطئه. ہم عام زندگی میں دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ مختلف اصولوں ، اشخاص اور جیزوں سے تعلق رکھتے ہیں اور یتعلق اورمیلان ان کے طرزِ زندگی، او فات کے استفال اور خاص و عام فیصلے كرفي انزانداز بوناہے.

اس طویل نفسیاتی نشکش ہی میں ا<u>پنے ر</u>ب کی طرب انسان کے میلان کی فدر و قبہت منبن ہوسکتی ہے۔

بەلازم *سے كەلىپنے د*ب سے انسان كى محبت ہر دوسمے جذبہ سے زيا دہ طاقتور ہو۔ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِلُ مِنْ دُوْنِ اور بیصنے لوگ دہ ہیں جو بنائے ہیں السرکے اللَّهِ ٱنْكُادًا لَّيُّحِبُّونَكُهُ مُ كُحُبِّ اللَّهِ برابر اوردل كوان كى مجت البي ركفته بي جببي وَاتُّـنِ يُنَىٰا مَنُوْا اَشَٰلَاُّ كُبًّا لِللَّهِ طِ مجت التُذكى اور ابمان والون كواس سے زیادہ آر رابق ه ۱۲۵)

ہے مجن السركي .

يجيزاس وفت زياده دافخ ہوجاتی ہے جب انسان کے دل میں دومتفادا حیامات باہم طحرائين مِثلاً ايك طرف اس كودل بين البينابل وعيال كرما تقد تقري آدام كرنے كي خواہش موجب بے رہی ہو دوسری طرف فرض بکاررہا ہو کہ دہ پیسب تھود کر میدان بہا دہن پہنچ جائے۔ اوراین جان اورخوا ہشات کو داؤیر رنگا دے۔

وك جانے سے ملب زجل سكے۔

سلام ہے انسان اپنے آپ سے مجت کرتا ہے اور اس کی صرور توں کا محاظ رکھتا ہے۔ لیکن کھی ایسے مرض میں گرونت ارہوجا تا ہے جس سے زندگی میں خطرہ پڑ جائے۔ ڈاکڑ اسے کوئی عاد ترک کرنے کا مشورہ و تیا ہے تا کہ مرض دُور ہوجائے لیکن وہ اس مشورہ پڑمل نہیں کریا تا اور مرض اپنا کام کرجا تا ہے۔

بینهین کهاجاست که اس آدی کواپنے آپ سے نفرت تھی یہی کہاجائے گا که اس عاد<sup>ت</sup> بین نہیں کہاجا سے اس کا کہ اس آدی کو اپنے آپ سے نفرت تھی میہی کہاجائے گا کہ اس عاد<sup>ت</sup>

کے انزات نے اس کی فوت ارادی مفلوح کر رکھی تھی۔

بعض گناه گارمون نهٔ اپنے رب سے نفرت کرتے ہیں نہ اپنے آپ سے لیکن وہ اس طرح کی بیماری کی حالنوں کے زیر انٹر گنا ہ میں پڑجاتے ہیں۔

بین بلاشه گنا ہوں کا ارتکاب کرتے وفت وہ مکّل ذہی صحت کی مالت بین نہیں ہونے ان کی مثال اس شخص کی ہوتی ہے جو تھکن سے چورچور ہوکر رات میں بھی نیندسے محروم رہ جائے اسٹ کی سورچ صبحے فکر کے بجائے بریثان خوابوں کی سی ہوگی۔

آئيے مجت عنائج جوڑ كر پہلے اس كے اسباب بِكُفتاكو كري ـ

ہم اللہ تعالیٰ سے مجبت کبوں کرتے ہیں یا یہ کہ ہیں کس بیے اس سے مجبت کرنی جا ہیے ؟ غور ذبحر سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تنعالیٰ مجبت کیے جانے کے لائق ہے اوراس مجبت سے

كېيىزياده مېنى محبت باب اېنادلادسىياانسان اينے آب سے كرنا ہے۔

انیان پراسترنعالی کے جتنے احیانات ہیں دہ انبان کو اپنے محن کے ساتھ کھوک دلی روابط سے مربوط کو تھوک دلی روابط سے مربوط کو تے ہیں۔ انبان جنن نعمتوں سے بہرہ مند ہے دہ ساری کی ساری استرنعالی ہی کی عطاکر دہ تو ہیں ۔

تم کوجو بھی نعمت حاصل ہے السرکی می طرف سے ہے کھر جب کوئی سینت دفت تم ہر آتا ہے تو تم کوگ اپن فریادیں کے راس کی طرف دور تے ہو۔

وَمَاكِكُمُ مِّنُ نِّعُمَةٍ نَصِتَ اللَّهِ شُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَالْكِيهِ تَجْرَؤُنَ ٥ (النحل ۵۳) يه ضروري ہے كرانسان اپنے اہل وعيال اور اہلِ خاندان كے سائفد نرى و محبت كامعاملہ كرے دليكن يوجيزا سے فرض كى ادائكى سے ناروكے .

وَانِ تَعْفُقُ ا وَتَصْفَحُوا وَتَعْفِر وَا اوراكُرَمْ عَفُود وركُرْرس كام لواورمعان

فَاِنَّ اللَّهُ غَفُورٌ تَكِيمٌ والتغابن ١٦-١٥٥ كردو توالتُرغفور رحيم بع-

كهربيهُ رسنے كے فلات انتباه دياكيا:

تنهار مال اور ننهارى اولاد توايك آزمائين ہب اور الٹرہی ہے جس کے پاس بڑاا جرہے۔

اِنَّمَا اَمُوَالَكُمْ وَأُوْلَادُكُمْ فِينَتُ تُهُ ا وَاللَّهُ عِنْكُ وَالْمِرْعَظِيمُ وَالتَعْلَبِينَ ١٥)

السّٰرتعالی کی مجبت کا تقاصلہے کرانسان اس کے حکم کی فرمانبرداری کرے، اس نے جں چیز سے منع فرمایا ہے۔اسے جھوڑ دے اوراس کی خوسٹنودی کے مصول کے بیے کوٹنا ل رب رجب انسان كاندريه جذبه بيدا موجل كانوه والسرنعالي كيد بهرت سعمل کرکے بھی کان محسوس بنیں کرے گاکیو نکہ اس کے دل کا جذبہ بہت سی مشقیق کو اس کے بيرآسان بناديكا

السّرنعالى كے حقوق كى يا مالى اوراس كرسول كى بيردى كى بيے قدرى كے ساتھ إلىٰت سے محبت کا دعویٰ باطل ہے کیونکہ جوالٹرنغال سے محبت کرے کا وہ اس کے رسول کی مرمعامله بساطاعت كريكا

اس بني لوكول سركبهرو كراكر تم حقيقت بي الترسع مجست ركفته مو نومبري بيروى افتيار كروالسرخ سع مجت كركا اورتمهاري خطاؤل سے در گزد فرمائے گا۔

مَتُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبَّ وُنَ اللَّهُ فَالتَّبِهُ وَفِي لَّهُ حِبِيكُ مُ اللَّهُ وَيَغِفِ زُلِكُ مُ ذُنُونِكُ مُ مُ دآل عران - اس

محبت کرنے والا نواپنے محبوب کے ہر حکم کی اطاعت ہی نہیں کرنا بلکہ چاہتا ہے کہ وہ اسے کوئی حکم دے ناکہ دہ مٹوق کے ساتھ اسے انجام ہے۔

ہاں ان نہجی الیی بیاری کی حالت سے دوچار ہوجا ناہے جب اس کا طرزِ عمل متاثر ہوجا تاہے اور وہ اس جذب کی تھیل نہیں کریا تا جیسے کہیں بجلی کا کرنٹ منقطع ہوجائے اور بجلی طرح کے عیل بیدا کیے جس نے تہارے لیے کئی
کومخرکیا کسمندرین اس کے مکم سے چلے
اور دریا وں کو تمہارے بیے مخرکیا جس نے
سورج چاند کو تمہارے بیے مخرکیا کہ لگا تار
علے جارہے ہیں اور دات دن کو تمہارے بیے
مخرکیا جس نے دہ سب کھے تمہیں دیا جو تم نے
مانکا اگر تم السرکی نمتوں کا شار کرنا چاہو تو
نہیں کرسکتے ۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان بڑا
ہی ہے انصاف اور ناشرا ہے۔

رِزْتَا نَّكُمُ وَسَخَّرَكُكُمُ الْفُلُكَ يَتَجْرِى فِي الْبَحْرِبِا مُسْرِهِ وَسَخَّرَكُكُمُ الْاَنْهَارَةَ وَسَخَّرَ كَكُمُ النَّهُ مَسَ وَالْفَهَرَ وَائِبَيْدَنَ ؟ وَسَخَّرَكُكُمُ اللَّيُلُ وَالنَّهَارَةَ وَسَخَّو وَسَخَّرَكُكُمُ اللَّيُلُ وَالنَّهَارَةَ وَسَخَّارَةً وَالنَّهُ اللَّهُ الللْعُلِيْ اللَّهُ الْعُلْمُ الْمُنْ الْمُعْلَمُ الْمُنْ الْمُعْلِمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعْلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْمِي الْمُعْمُ الْمُنْعُلُولَ الْمُعْلَمُ الْمُعْمُ الْمُعْمِلِمُ الْمُعْمِي الْمُعْمِلَ الْم

رابراهیم ۲۲- ۱۳۸

حنِ سلوک شکر کے جذبات ہیدا کرتا ہے۔ یہ اصاس تقوری مرت کے بیے بھی ہوسکتا ہے اور طویل مرت کے بیے بھی لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اور حالتیں بدلتے رہنے کے باوجود باربارا حان محبت ہیدا کرتا ہے اور مجت الیا جذبہ ہے جودل کی کہرائیوں تک ہمنے جاتا ہے اور طرزِ علی ہیں اس کے افزات نمایاں ہوجاتے ہیں۔

اب جواحان كولم في اس بربار بريدا حمان كا بونابالكل ظاهر بد

ان نبادقات بہتر بِنعتوں کا احاس کرتا ہے لیکن جلد ہی یہ احاس دھندلا پڑھ جانا ہے۔اس کے باد جو دالٹر تنالی اس شخص سے اپنا فضل نہیں ردکتا جو پھیلے احمان کو بھول کر مجھر درتِ طلب آگے بڑھا تا ہے۔

انیانی فطرت کے اس پہلوی قرآن کریم نے متعدد حکارتصوبیری کی ہے جس سے عیاں ہوجا آیا انسانی فطرت کے اس پہلوی قرآن کریم نے متعدد حکارتصوبیری کی ہے جس سے عیاں ہوجا آیا

ہے ککس طرح اللہ تمالی تمام ترمجت کے لائق اورانسان تمام ترملامت کے لائق ہے۔ باربار سے احمانات اورنوازسش اور کھرشکر ڈنا خوانی نیز مجبت ووفاداری کے استحقاق کے

باربار سے احمانات اوروار سی مردیر کہ دیا ہے۔ باوجودانسان کس طرح بھولتا ہے اس آیت بیں بیڑھیے۔

جب مندری تم برمعیبت آتی ہے تواس ایک کے سوا دوسرے جن جن کوتم بِکاراکرتے

وَإِذَا مَسَّكُمُ النَّسُّرُّ فِي الْبَحْدِ صَلَّ مَنْ تَكُمُ النَّسُرُّ فِي اللَّالِثَ الْهَ یدالهی نعیس ان ان بر ہر پہلوسے جھائی ہوئی ہیں لیکن انسان اپنے رب کے ساتھ وہ معاملہ کرتا ہے جو نا فرمان اولاد اپنے ہاپ کے ساتھ کرتی ہے۔ اولاد کی کوئی خواہن پوری نہو تو و فرزنگ دلی محسوس کرتی ہے اور وہ سارے احمانات بھولنے سکی ہے جن کے بنجر خوداس کا وجود و بقا خطرہ ہیں پڑ جائے۔

اگراللہ تعالی انسان کی ہر خوا ہش پوری کرنے لکے توانسان ہلاکت ہیں جاہڑے۔ یس خوداپنے طویل تجربات کی بنا پر بسجھنے پر مجبور ہوں کہ جن چیزوں سے بہت نگد کی محوں کرتا تھا باجو میرے شان و گمان بیں نہیں تھیں انھیں کا میری شخصیت کی تکیل میں سب سے زیادہ اہم رول رہا ہے۔

فرما في ہے۔

ہوسکتاہے کہ ایک چیز تنہیں ناگوار ہو اور وہی تنہارے ید بہتر ہو، اور ہوسکتا ہے کہ ایک چیز تنہیں بہند ہو اور دی تنہارے بیے بڑی ہو۔ النٹر جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ وَهُسَكَى اَنْ تَكُوهُ وَ اشَيْئًا قَ هُسَوَ اشَيْئًا قَ هُسَوَ خَيْرُ الشَيْئًا قَ هُسَوَ الشَيْئًا قَ هُسَوَ الشَيْئًا فَ هُوَاللّٰهُ يَعْلَمُ وَاللّٰهُ كَيْلُمُ وَ اللّٰهُ كَيْلُمُ وَ اللّٰهُ كَيْلُمُ وَ اللّٰهُ كَيْلُمُ وَ اللّٰهُ كَيْلُمُ وَ اللّٰهِ كَيْلُمُ وَ اللّٰهُ كَيْلُمُ وَ اللّٰهُ كَيْلُمُ وَ اللّٰهُ كَيْلُمُ وَ اللّٰهُ اللّٰلَّ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰلَاللّٰمُ اللّٰلَّٰ اللّٰلِمُ اللّٰلِمُ

اگرانیان تجمیسے کام بے تو آسائٹ و آر مائٹ ددنوں صورنوں ہیں الٹٹر نعالی سے اس کی مجست بچمال رہے۔ کیونکہ انسان خود اپنے بالسے ہیں جو اندازہ کر ناہے الٹٹر نعالیٰ کی تفت دیر اس کے بیے زیادہ مناسب ہوتی ہے۔

بھرانان ایک دین کائنات ہی رہاہے اور اسٹر تعالیٰ کی بے شمار نعنوں سے بغیرانان کا دجود اس میں بر فرار نہیں رہ سکتا۔

الله الذي في خَلَقَ السَّمُونِ وَالْاَرْضَ وَانْزُلَ مِنَ السَّمَاءِ مَنَ الْاَرْضَ فَا خُرَجَ بِهِ مِنَ السَّمَاءِ مَنَ التَّمُونِ

النروى توسيحسن زين اورآسما فل كو بيداكيا اورآسمان سے بانى برسايا كيواس كے فرىيد سے تنہارى رزق رسانى كے يعظرت

جَانِبُ الْبَرِّ اَقْ يُتُوسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِّبَاحَةُمَّ لَا تَسْجِدُ وَا كَكُمُ وَكِيْكُرُه اَمُ اَمِنْتُمُ اَنْ يَعِيْدَكُمُ فيه سَارَةً اتُخُولَى فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمُ فنه سَارَةً اتُخُولَى فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمُ فَاصِفًا مِنَ الرِّرِيْحِ فَيُغُرِقِكُمُ بِمَاكَفَ رُحَمُ مَنْ مَنْ الرَّحِدِ ثَيْفُ رِقَكُمُ كَلُهُ عَلَيْنَا مِه تَبِيْعَا ه كَلُهُ عَلَيْنَا مِه تَبِيْعًا ه

ہوکہ فعالمجی خشی ہے ہی تم کو زمین ہیں دھنا ہے
یا تم ہر سقیم او کرنے والی آندھی بھیج دے اور
تم اس سے بچانے والا کوئی حمایتی نہ پاؤ ؟
اور کیا تنہیں اس کا اندلینہ نہیں کہ فعدا بھر کئی
وفنت تم کو سمندر لے جائے اور تمہاری
ناشکری کے بدیے تم ہر سخت طوفانی ہو ابھیج
کر تمہیں عن قر کر دے تو الیا کوئی نہ ملے جو
اس سے تمہارے اس انجام کی دی چھ کھو کرسے ؟
اس سے تمہارے اس انجام کی دی چھ کھو کرسے ؟

دالاسواء ۱۸- ۲۹)

انسان مختلف بیمیدگیوں کے سمبوں میں بیر جا ناسے جب کھیرا ننگ ہو جا ناہے تب وہ اللہ تعالی سے آہ وزاری کرنے لگتا ہے اور جیسے ہی و م سکنے ٹوشتے ہیں اور اسے آزادی ملت سے وہ سب کھید فراموش کر کے سرکتی برآ مادہ ہوجا تاہے۔

مَثُلُ مَنُ يُنَجِّدُكُمُ مَّرِنَ عُلَمْتِ الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ عَلَمْ عُنِ الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ مَنْ فُفْيَ لَهُ لَكُنُ الْفَجْنَامِينَ هُلِهِ مِ لَنَكُنُ الْفَجْنَامِينَ الشِّكِرِيثِينَ هِ مَثْلِ اللَّهُ الشِّكِرِيثِينَ هِ مِثْلُ اللَّهُ المَنْ اللَّهُ الانجام ١٣-١٢٠

ائے بن ان سے بو تھو بر کہ حوا اور سمندری
تاریکیوں میں کون تہیں خطرات سے بچالم ہے؟
کون سے جس سے تم (مصیبت کے وقت)
کو گڑا کر گڑا کر گڑا کر چیکے چیکے دعا بی مانگئے ہو
کس سے کہتے ہو کہ اگر اس بلا سے اس نے
ہم کو بچا لیا تو مزور شکر گزار ہوں کے کہو
الشر تنہیں اس سے اور ہر تکلیف سے
نیات دیتا ہے بھر تم دو مردل کو اس کا شرک

درحقیقت ملسل اوربار بارعطابونے والی نفتوں سے تعلق سے انسانوں کی دوقیوں

يوتي بي

ایک قسم ان لوگوں کی ہوتی ہے جو بے ص ول رکھتے ہیں ان کے بیے رہنے و خوشی

فَلَمَّانَ جَاكُمُ إِلَى الْبَرِّاعُرَضُهُمُ ﴿ عَقَدُ وه بِهُم بِي جِلَة بِي مَكْرُحب وه تَم كُو وَكَانَ الْكِنْسَانَ كَفَوْسًا مِ

الاسواء ٧٧) مور جاتے بوان وافنی برا ناشراہے۔

جب انسان مشکلات بی گفرها تا ہے تب وہ اپنے رب کی بنا ہ لیتا ہے۔ اور حب مطلوبہ مدد مل جاتی ہے اور حب مطلوبہ مدد مل جاتی ہے اور حب موان نے جاتی ہے تب وہ مجر اپنے پہلے طرز عمل کی طرف ہوٹ جاتا ہے اور عفلات کی وی زندگی پھر مشروع کردنیا ہے جس سے ان مشکلات کے ذریعہ اسے کا لنا مطلوب تفا۔

اکٹر تکلیفیں انسان کے بیےاس کے اندر مفی امراض کی دوابن کرآنی ہیں۔ا دران کی تلخوں کوجسلنا اس شخص کے بیے بعد فائدہ اٹھانا اور خوابِ غفلت سے بیدار ہونا جانتا ہور شفا کا ذریعہ ہونی ہیں ۔

اگرخوشخالی انسانی وجود کے بیے غذا کی حیثیت رکھتی ہے نوبریتیاں حالی ایک ناگزیر دواہے،
ہم اپنی عام زندگی بیں جس طرح مختلف قسم کی غذاؤں کے متااج ہوتے ہیں۔ اسی طرح
مختلف قسم کی دواؤں کے بھی۔ دولوں کی اپنی اپنی جگہ اور ابنا اپنا کر دار ہونا ہے بھر انسانی
بدن کولاحتی ہونے والے امراض کے علاج سے کہبین زیا دہ انسانی دل کولاحتی امراض اور اپنے
بدن کولاحتی ہونے والے امراض کے علاج سے کہبین زیا دہ انسانی دل کولاحتی امراض اور اپنے
رب سے اس کا تعلق براگذرہ کرنے والی آفات کا علاج صروری ہوجا نا ہے۔

لیکن تحلیفوں کے تجربسے گزرتے ہوئے انسان کامو قف عیب وغریب ہوتا ہے۔ دہ تیزی سے قلی کی طرف لوٹتا ہے اور اپنے رب سے درگزر اور رہم طلب کرنے انگا ہے لیکن جیسے ہی اللہ تعالیٰ وہ تکلیف دور کرتا ہے اس کی گر یہ وزاری کی آواز مرحم ہونے تکئی ہے بہاں تک کہ بالسکل بند ہوجانی ہے اور وہ بجر سے خفلت بیں جا پڑتا ہے اور کھر کر بروس کی بانیں کرنے لگت ہے۔

انسان! کیا تھے یہ ضانت حاصل ہوگئ ہے کہ مشکلات ہمیٹنہ کے بیے ختم ہوگئیں اور تو پھر تجھی ان کاشکار نہیں ہوگا ؟

اَ خَامِنْتُمْ اَنْ يَكُسِفَ سِكُمْ الجِيالَ كَايِمُ اسْ بات سِي الكل بِيون

ستائشہے۔

کا غذ برتصویر بنانے والے معور سے نو لوگ متا ترہوتے ہیں لیکن الیا کیوں ہے کہ اس حقیقی مصور کی طرف ان کا دھیاں نہیں جا ناجس نے یہ فضلئے محیط بنائی ،اس پی ظیم التّان میارے بنائے ، فطری زندگی کی سرگر میاں بیدا کیس اور سورج اور زمین کو متخرک کیا۔
سورج کے طلوع وغوب اور دان دن کی گروش کیا اس کے بیے کافی نہیں کو دل آسالو اور زمین کے خات کی طرف متوج ہو جائیں اور اس کی عظرت کے آگے سجدہ ریز ہو جائیں جس نے اس عظیم التّان کا تنان کی تصویر گری کی ہے۔

رسول اُدینہ صبلے السرعلیہ وسلم نوطلوع دغ وب کے وقت مالک کا کنات کی عظمت کا کلمہ بڑھنے لگئے سخے ادراس سے دعا بیس ما نگنے لگتے تخفے۔

کیا یہ وافقی حیرتناک بات نہیں کہ انسان اگر کسی انسان کا بنا یا ہواکوئی مجمدہ بھی تلہے جس یں کچھ ظاہری نفوش ہی ملتے ہیں تو مجسم ساز کی مہارت کی تعربیت تحیین کرنے لگتا ہے اور خود اپنے زندہ حبم کو بنانے والے کی پرواہ بھی نہیں کرتا بلکہ بسااہ قات اس کا انسکار ہی کر بیٹھتا ہے ؟

ایک بچفر کے مجمد کے ظاہری نقوش اور اس زندہ جم میں کتنا ذہر دست فرق ہے جس ہیں کہ یاں ، خون ، گوشت اور اعصاب اور رکول کا ایک لامتنا ہی اور ہجیبیدہ ترین سلسلہ ہوتا ہے۔ اور جس کی حتاسیت کا یہ عالم ہے کہ کہیں ایک عمولی ساکا نشا بھی چبھ جائے تو بور ہے جم میں درد کی لہر دوڑ جاتی ہے۔

انسان اگرخود اپنے حبم کی باریجوں ہی ہرغور کرنے وفرسنتوں کی طرح خالق کا کتات کی حمد و فتا کرنے لئے لیکن بہت سے انسان السے ہیں جو نہ صرف منکر ہیں بلکہ سرکھٹی ہرآبادہ رہنے ہیں۔
جن کے ضمیر سی معرف سے منور ہیں وہ نوخالن کی ہمہ گیر عظمت اوراس کی حیرتنا کے نیقا کو دیکھ کراس کی طرف مائل ہوجائے ہیں اوراس کی تعظیم و مجت سے ان کے دل بھرجاتے ہیں۔
جبکہ ہم بخوبی جانے ہیں کہ کئی انسان سے فعل حقیقی صادر نہیں ہوتا جس کی بنیاد ہر اسے محی محبمہ کاخالت یا کئی آلہ کا موجد فرار دیا جائے۔ زیادہ سے زیادہ کئی انسان ہا تھ نے اتناہی

یکان ہیں۔ گویا اعنوں نے کمی مصبت سے جھٹکاراپانے کے بیدالسر تعالی سے دُعامی نہیں کی مفی دہ سے جسٹکاراپانے کے بیدالسرتعالی معول ہے۔ مفی دہ سیجھتے ہیں کہ جو بھی رہنے یا راحت پنجی ہے دہ زندگی کا فطری معول ہے۔ مسک اب آء کا است کرائے کہ ہمارے اسلان پر بھی اچھے اور مرے دن آتے السکت رائے مسک السکت رائے میں دالاعل موں میں دہ ہیں۔

مینی یه دنیا کامعول ہے اور زمانداسی طرح رواں دواں ہے۔

اس قدم کے لوگ ناشکوے ہیں ان ہیں کوئی تعلائی نہیں، ند دین سے انھیں سردکادہے۔
دوسری قسم کے لوگ ان بے شار نعمتوں پرغور کرنے ہیں جو السٹر تعالی کی طرف سے محت
ہونی ہیں ۔ وہ تجھتے ہیں کہ جو نعمتیں مرحمت کر رہا ہے اس کے حق کو تجھنا ادراس کا لحاظ کرنا
چاہیے۔ ان کے دل قدر دانی کے جذب سے بھر جانے ہیں اور سرنعمت کا حاس کے ماتھان
کے دل کھلتے جانے ہیں۔ یملل شورانھیں السٹر نعالی سے حجہت اوراس سے تعلق جوڑنے پر
آمادہ کرتا ہے۔

محبت کاایک دوسراسب بھی ہوتاہے، وہ یہ کہ ان کادل عظمت کی طرف ماکل ہوتاہے اورعظیم لوگ اسے پیندا تے ہیں اور وہ ان سے مجت کرنے اور ان کے کارنا موں کو بنظرِ تحیان دیکھنے کی کوشش کرتاہے۔

کیتے ہی عبقری لوگر کر رہے ہیں جن سے ہم مجبت کرنے ہیں اور ان کی امتیازی خصوصیا اور صلاحیتوں کا ہمارے دل درماغ ہرا تنہ ہے۔ یہ انزان سے مجبت ہر آمادہ کرتا ہے جس طرح ظاہری حن وجمال عاشقوں کے دل و دماغ ہرا تزانداز ہوتا ہے۔

اگر لوگ اس بہلوسے بھی غور کریں تو النٹر تعالی کے سانھ ان کامعاملہ کچیداور ہم ہو۔ ایک بار ایک شخص نے مجھے سورج کے غوب ہونے کامنظر دکھایا۔ یہ منظر بڑا خوبھور لگ رہا تھا۔ پہاڑیوں کی جوٹیوں برسورج کی الوداعی کرنیں پڑرہی تھیں اور آسمان پرسرخی سی چھارہی تھی۔

ين نے كہا يدايك و بصورت تصوير سے جے كى ماہر باخف نے بنايا ہے اور قابل

انبان کوجتنے عظیم کارنامے معلیم ہوں اور جتنے عبنفری کوگ اس کے ذہن ہیں ہوں ان سب کا جائز ہ سے بھر مقابلہ کر کے دبھے کہ ان دتی صلاحیتوں اور عظمتوں اور خالق کا کنات کی دائمی ولا محدود عظمتوں کے درمیان کتابر افرق ہے۔ تب وہ صاف سجھ جائے گاکر ہر نددگار عالم سب سے زیاد تعظیم ولپ ندیدگی اور مجہت و قربت کے لاکتا ہے۔

فقلی طوربرلوگ اس حقیقت بین شکنهی کرنے لیکن بربات ان کے دماغوں سے ان کے دماغوں سے دان کے دماغوں سے دان کے دلان میں منتقل نہیں ہوتی کہ دہ نظریہ کی بجائے شعور داحیاس اور تھے طرزِ علی میں مدل علمے۔

یہ حقیقت ان کے اندراس طرح داخل ہوتی ہے جیسے معدہ کی خرابی دالے ہیں کھا نا داخل ہو جو جم میں طاقت وجب تی ہیداکر نے کے بیا ادخل ہو جو جم میں طاقت وجب تی ہیداکر نے کے بیا او خات دہائی ہیں جائے۔
انسان اللہ تعالی کے بارے میں جتنا جانت ہے اس سے اس کے دل میں اللہ تعالی کی مجت راسخ ہو جانی چاہیے۔ لیکن وہ غیراللہ کی مجت میں گرفت اربوجا تا ہے دولالت کرنے دالے ان کھلے کھلے آتاد کے ہوئے ہیں)

تو کیاہے کے کسی موجود مادہ بیں حرکت بیدا کر دی۔اور موجود چیزوں کو جوڑ دیا بھیراس کی صلاحیت بیدا کرنے والا بھی نوخالن حقیقی ہی ہے۔

تحجه دنوں پیلے ایک موجد نے ایک ایسا آله بنایا جس سے کھارے پانی کوصاف کر کے میٹھا بنا باجا سکتا ہے بلاشنہ یہ ایک، اتھی ایجاد ہے جس سے بہت فائدہ اٹھا یا جا سکتا ہے۔

كيكن وه آلات كون سي بي جو مزار بالمخلو فات كوميشا باني فرامم كرتے بي اوروبيع اراضي

کسراب کرکے قابل پیدادار بنانے ہیں؟

السرى ہے جوہواؤں كو بھيجاہے اور وہ
بادل اٹھاتى ہيں كھروہ ان بادلوں كو آسان
پر بھيب لا تا ہے جس طرح چاہتا ہے اور
انھيں شكرہ يوں بيں نقت بم كرتا ہے بھر تودكھيا
ہے كہادش كے نظرے بادل بيں سے شيكے
ہے كہادش كے نظرے بادل بيں سے شيكے
ميں سے جس بر چاہتا ہے برما تا ہے تو يكا يك
دہ نوش وخرم ہوجانے ہيں حالا بك ان كے
دہ نوش وخرم ہوجانے ہيں حالا بك ان كے
در خوش وخرم ہوجانے ہيں حالا بك ان كے
در خوش وخرم ہوجانے ہيں حالا بك ان كے
در خوش وخرم ہوجانے ہيں حالا بك ان كے
در خوش وخرم ہوجانے ہيں حالا بك ان كے
در خوش وخرم ہوجانے ہيں حالا بك ان كے

زين كو د كس طرح جِلا دتيا ہے ـ يقينًا وه

مُ دول كوزند كى بختنے والاسے اور برجيزير

اللهُ الكَّهُ الكَّهُ الْمَنْ عَنَالَيْكُو السَّمَا الْمَنْ السَّمَا الْمُ وَلَيْحُكُمُ وَالسَّمَا الْمَنْ السَّمَا وَالسَّمَا وَالسَّمَا وَالسَّمَا وَالسَّمَا وَالسَّمَا وَالسَّمَ السَّمَا وَالسَّمَا وَالسَّمَا وَالسَّمَا وَالسَّمَا وَالسَّمَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ الللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّلْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللل

والروم ١٨١ - ١٥٠

حقیقت توبیہ کو اسنے و بیع پیانہ پرانسان کو میٹھا بانی فراہم کرنا، کھادے سمندرکے بانی کو بھاب بنا کراڑا نا، اور تھیر میٹھے بانی کی صورت بیں بادلوں سے برسانا، بیسب کچھے ول بیں خالق کائنات کی عظمت جاگزیں کرنے کے بیے کافی ہے۔

اكنه تران الله أنزل مِن السَّماء كياتم نهيں ديھة كوالله أسمان سے إنى

پڑ ھالہے تو محض جان کر ہی اس کے دل میں تحمین وتعربین اور مجبت کے جذبات بیدا ہوجاتے ہیں . آب ابیے اشخاص کا تصور کیجیے بوب سے زیادہ طافتور سب سے دمیع باد شاہت وال سب سے زیادہ لوگوں کو مغلوب کرنے والے، نفیاتی برائیوں پرسب سے زیادہ تا ہو پانے والے اورسب سے ماہر بالیسی ساز ہوئے ہوں۔ ان کی صلاحیت کی انتہا کہاں تک ہے؟ زياده سے زياده يهي ناكه كوئي شخص كحى معاملة ي دوسرون سے زياده فذرت وصلاحيت ركفتا تفاليكن اس كے با وجود وہ خودا بنى زندگى وموت اور نفغ و صرر كا مالاك تجى نہيں تھا بلكه يريمي قدرت نهيں رکھتا تھا کہ وہ اپن آنھوں کو اندھے بن سے، اپنی زبان کو کو نگے بن سے، اپنے كانوں كوبېرے بن سے اورائي بدن كوام اص سے ي بياسكے چه جائيكە كە وه آسانوں اور ان ے سیاروں اور شاروں اور زمین اور اس کے پہاڑوں سمندروں بہوا کوں بجلیوں معدنیا ونباتات وجیوانات وغیرہ سے تعلق امور میں کوئی تصرف کرسے ۔ ان سے ایک ذرّہ برجی اسے كوئى فذرت حاصل نهيب

عيراسيعتن فذرت عاصل بھي ہے وہ خوداس كى اپنى ذاتى نہيں بلكه السُّر تعالى كى عطاكر ﴿

ہوتی ہے جواس کے اسباب دہیا فرا تا ہے۔

آب نے دیکھا! اگرایک مجھر بھی اینے ذفت کے سب سے بڑے بادشاہ کے او بر ملط كرديا جائے توده اسے بلاك مى كركے تيور تاہے بنده كوجو بھى فدرت حاصل موتى ہے وه اس کے مولی می نوازش ہوتی ہے جیبا کہ اپنے وفت کے سب سے بڑے بادشاہ ذوالقرنین کے

بارے بی فرمایا:

نَّتَاكَ وَ فِي الْاَرْضِ وَاللَّهُونَ ١٨٥) مَم فِي السَّرِيّا فِي اقْدَارِ عَلَا كُولُوا عَلَا وَ الْمُواعِدِ بِعِنَ ان كَي سارى سلطنت زبين كه ايك حقيد بي السُّرِيّا الى كَلْمُون سِي عَطَا كُرده بادْتَا إِنَّامَكُنَّاكُ فِي الدَّرْضِ والكهف٩٨١

كى سواكھ تنہيں تقى۔

میر برزین پوری کائنات کا ایک جوٹا ساحصہ ہے اور دہ بھی السرتعالی ہی کی مرہو ب

اب كياية عبيب بات نهيں ہوگى كرالله تعالى سے بندوں بين سے كسى بندہ سے وَاس كى

زيادهالسركومبوب ركفت بي-

رالبقره ۱۲۵)

امام غزالي قرمات بي:

"تمام اُولین ُو اُخرین کے علم کا مقابلہ الله تعالی کے علم کے ساتھ کیسے ہوسکتاہے جکہ اللہ تعالی کا علم انناز مردست و محیط ہے کہ آسمانوں اور زمین کا ایک ذرّہ بھی اس کے دائرہ سے باہر نہیں ۔ وہ خود نمام مخلوقات کو مخاطب کم نے ہوئے فرماتا ہے ؛

وَمَا أُوسِيْتُمُ مِنَ الْعِلْمِ اللَّهُ قَلِيْلاً م مكرتم لوكون في علم سي مصربالا بيد

دیسبنی اسوائیل ۸۵)

بلکه ایک چیونی یا مجیمر تک کی تخلیق کی جو تفاصیل ہوسکتی ہیں ان کی حکمت کا علم بھی آسمان و زمین کی تمام مخلوفات کومل کر بھی تہیں ہوسکتا۔

وَلاَ يُحِيْطُونَ بِتَنَيُّ مِنْ عِنْ عِنْ عِنْ عِنْ عِنْ عِنْ جِيزِ ان كَلَّ الله عَلَى الله عَنْ جِيزِ ان كَ الله بِه كُلْ سِتَ عَ مَنْ عِنْ عِنْ عِنْ عِنْ عِنْ إللّا يه كَا مُنْ الله يكم وه دالبقسوه - ۲۵۵ كي چيز كاعلم خودې ان كو دنيا چا جيد .

اور جو مخفور ابہت علم محلوفات کو حاصل ہونا ہے وہ بھی اسٹر تعالی سے بنانے سے ہی ہویا تاہے۔

اگریم کاصن اوراس کی عربت فابلِ قدر جیزی ہیں اور علم خودصا حب علم کو زبینت و کمال بخت تا ہے آواس سبب سے توصر ف اللہ تعالیٰ ہی سے عبت لازی ہے کیونکو من من اللہ بیں بے علمی کی چیزیت لازی ہے کیونکو من اللہ تعالیٰ کی چیزیت لازی ہے ہیں ۔ بھر سب سے المبرطے ذی علم کی فیت کیے لازم نہ ہوئی کیونکو اللہ تعالیٰ کے علم اور خلوقات میں سب سے زیادہ وی کا میں دہی نسبت ہے جو سب سے زیادہ علم رکھنے والے اور سب سے زیادہ ناقات نا کا علم لا محدود ہے۔

کے درمیان ہوسمی ہے محلون کا علم قومحرود ہی ہوسکتا ہے جبکہ اللہ تعالیٰ کا علم لا محدود ہے۔

اسی طرح فدرت وصلاحیت کی صفت ہے اس میں بھی کمال محبوب اور نقص غیر جب بھی ہے۔

اسی طرح فدرت وصلاحیت کی صفت ہے اس میں بھی کمال محبوب اور نقص غیر جب بھی ہے۔

## إسكامي تصوف

اسلامى تصوف كے بين بنيادى عاصر بين:

ا نظریاتی ایمان کو گهرے فلی شعوزنگ بهنجانا اوراسے دہنی تصوّر سے مخرک وحماس دل میں بدلنا ۔

۷۔ الہی نسبت کی روستنی بیں نفس کوسنوارنا تا کہ وہ درجہ کمال نک پہنچ کر بندگی کے لائن ہو جاتے بینی یہ کہ انسان فضائل کا جامع اور رذائل سے پاک صاف ہوجائے تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی خوستنودی درضامندی کے فابل ہوسکے۔

س رندگی کے اس چھوٹے سے وجود کو اس بڑے وجود کا حصتہ مجمنا جو مون کے بعد تک جیبلا ہواہے: ناکہ دنیا سے دھوکہ ہیں مبنلانہ ہو، الشر تعالیٰ سے دوری نومحسوں کرے اورالٹری طرف واپسی سے خیال سے تنگ دل مذہو۔

به تینون عناصر رسول النتر صلے النتر علیه وسلم اور آب کے صحابی کی سیرت میں بلکہ ہر دور کے ابنیائے کوائم اور ان کے حواریوں کی سیرے بیں نمایاں نظر آنے ہیں۔ حقائق کو کسی علمی اصطلاح کا نام دنیا کوئی غیرم دون چیز نہیں۔

جاہلی دُوریں اور تھراسلام کے ابتٰدائی دوریں علم عُرونن کو کوئی جانتا بھی نہیں تھیا۔ با ذوق لوگوں نے فطری موسیق کے سہانے اشعار کہے۔ بعد کے لوگوں نے اس کے سراروزوز کا پیتہ لکا یا نو بحریں اور اوزان معرض وجو دیں آئے۔ بادشاہت، اقتدار اور قدرت وصلاحیت کے لیے عجت کی جائے اور النٹر نغالی سے نہی جائے جس کے بغیر کوئی بیتنہ نہیں بل سکتا ، جو جبار و قاہر اور علیم دفاور ہے ، آسمان و زبین اس کی تھی یں ہیں اور تمام مخلوفات اس کے حکم کے دائر ہ سے باہر نہیں ۔ اگر وہ سب کو ہلاک کر نے یہ بنی اس کی سلطنت ہیں ایک ذرّہ کی بھی تمی نہ بیدا ہو۔ اور اگر وہ ہزار باراس طرح کی مخلوفات بیر اس کی سلطنت ہیں ایک درت وسن ، عظمت و کبر بار اور غلبہ داقتدار اس کی صفات ہیں اگران ان کمی فدرت کی وجہ سے کی سے جت کریا ہے تواصلاً اس مجمت کے لائق وہ فادر مطلق میں ہے۔

مجتت کے اسباب بی ہرعبب ونقص سے بالا ترہونا بھی ہے اور یہ صفت السازنیا لی می کے ساخف اص ہے۔ بہر خلوق میں کوئی نقص اور کمی بائی جاتی ہے۔ اس بیں کوئی خوبی ہوتی ہی کا ہوسکتا بھی ہے۔ اس بیں کوئی خوبی ہوتی سے واس میں کوئی خوبی ہوتی سے وکھی دوسری مخلوق کے مقابلہ ہی مثلاً یہ کہا جائے کہ گھوڑا گوھے سے زیادہ نیز رفت ار ہوتا ہے۔

السرنغالی کاکوئی مقابل بنہیں۔ وہ بے نباز ہے۔ اسے سے کی صرورت بنہیں۔ وہ فادر ہے ۔ و چاہتا ہے کہ تاہیں اس کے محم کو کوئی ٹانے والا نہیں۔ اس کے علم سے آسانوں اور زمین کا کوئی فرزہ بھی چھوٹ بنہیں سکتا۔ اس کے قبضہ فدرت سے بڑے بڑے سرکس بھی بنیں بکل سکتے۔ وہ از کی دابدی ہے۔ وی ہر چیز کا فالق اور اسنے قائم رکھنے والا ہے۔ اس کی صفات سکتے۔ وہ از کی دابدی ہے۔ وی ہر چیز کا فالق اور اسنے قائم رکھنے والا ہے۔ اس کی صفات بیان کرنے سے زبانیں فاصر بہیں۔ عارفیں کی معرفت کی انتہا یہ ہے کہ وہ اپنی عاجزی کا اعتراف کریں۔ اس کا وصف بیان کرنا ممکن نہیں جبیا کہ دسول السر صلے السر علیہ وسلم نے فرمایا:

«كة توفي مرح الني تعربيان كي ميتوديا بي ميد مجمد سيترى نغربين كيابيان ، بوسكتي هيئ الم

اب كوئى شخص ان صفات وكمالات سيكس طرح أنهيس بيمير كتابيد؟

حفزت عبدالقادر حبلانی در الفتح الربانی بین فراتے ہیں : م «صوفی وہ ہے جس کا ظاہر و باطن کتاب وسنت کی پیروی کی بدولت پاک وصات پوجائے "

حضرت جنيد بغدادي فرماني بي:

" ننمام راستے بندہیں سوائے اس شخص کے بیے جورسول النٹر صلے النٹر علیہ وسلم ک بیروی کرے ۔ جو فرآن و حدیث کاعلم نہیں رکھنا نصوف کی راہ بیں بھی اس کی بیروی نہیں کی جاسکتی کیونکہ ہمارا علم اور مسلک دونوں کتاب وسنت کے بیابند ہیں "

حضرت بايزيد بسطاي في فاستحكى بالنفي سي كها؛

چلودکیمیں کے فلاں شخص جو زہد ہیں مشہور ہے اور ابنی ولایت کا ہر چار کررہاہے
کیا ہے۔ ہم گئے جب و شخص کھرسے کل کرمسجد آرہا تھا قاس نے قبلہ کی طرف منہ کیے
ہوئے تھو کا۔ حصرت بایز بدلوث براے اور اسے سلام تاب نہیں کیا۔ فرمایا یتنخص جب
سنت ہی سے آگاہ نہیں نواور کسی جیز پر کیا بھروسہ کیا جائے۔

حضرت بایزیدی فرمانے ہیں کہ:

"اگرنم دیکیو کوئی شخص کوبہت می کرامیں ملی ہیں بہاں تک کددہ ہوایں اڑنا ہے نب بھی دھوکہ نہ کھا و جب نک برنہ دیکھ لو کہ وہ امرونہی اور شریعت کی صدود کی پابندی میں کیا ہے "

حصرت الوسليمان داراني فرمات بي :

صوفیہ سے بھات میں سے کوئی تھے تھی دن تک میرے دل ہیں جاگزیں دہتاہے۔ لیکن قرآن وسنت سے سیچے کواہوں کی شہادت کے بغیریں اسے نہیں مانتا۔

حصرت ووالنون تمصرى فرمات جي:

التيرنعالى سيرمجبت كرني واله كى علامت احكام وسنن اورافعال واخلاق بي

الترتعالي كرمبيش كى بيردى ہے۔

حفرت بشرعاني مجهنة بي:

فنِعوص کے مطالعہ سے شعر تخلین کیا جاست ہے، ندادب کا ملکہ بیدا ہوتا ہے۔ یہ صرور ہے کہ نوادب کا ملکہ بیدا ہوتا ہے۔ یہ صرور ہے کہ نومشقوں کو اس سے غلطیوں سے بیجنے ہیں مددماتی ہے ۔

َ ہمارے سلفِ صالحین کی زندگیوں بیں مذکورہ یوں عناصر حلوہ گریخے ۔ اگرجہ وہ نصو کے تفظ سے اشنا بھی نہیں تنفے نہ کئی گروہ سے ان کا نعلق تنا ۔

یہ حضرات نحوکے قواعد جانے بغیر صبح ادر بہزین گفت گو کرنے نھے، اسی طرح منطق پڑھے بغیر صبح نتائج افذ کرنے تھے۔

مچر ضرورت محد مطابق زبان ولغت مح علوم بدا ہوئے اسی طرح دبی علوم سامنے آئے۔ تصوف علم سے زیادہ طرز عمل کی صورت ہیں سامنے آیا۔

چزی اسلام کے سر چینم معروف تقدینی کتاب دسنت اس بیے کوئی بھی اسلامی علم ان سرچینموں سے فیضیاب ہوئے بغیرا وران کی حدود کی پابندی کیے بغیر نہیں رہ سختا تھا۔

کہے کامطلب یہ ہے کرتصوف ایک عام انسانی رجان کا نام ہے جوبیض لوگوں کی دلی کی نیاز کے ایک کا نام ہے جوبیض لوگوں کی دلی کی نیزجان کرتا ہے۔

بررجان دیگر مذاهب کے ماننے والوں بیں بھی رہاہے۔

اسلامی تفتون کی خصوصبت بہدے کہ وہ الٹر تعالی سیم ضبوط تعلق اوراسی کی طون جھکاؤ ببداکرتا ہے جس سے عبادت کزار منماز روزہ کا عاشق، مال خرج کہنے والا بہترین عادات اختیار کرنے والا بسری بانوں سے اجتناب کرنے والا بحق کی حمابیت کے بہترین عادات اختیار کونے والا برائی سے روکنے والا ، نفس کے تقافنوں کوئیں بیت گرانے والا ، ونباکی ترغیبات کو پائے حفالت سے تھکرانے والا اپنے آپ کو خلون کی خد دہاریت کے بیے وقف کرنے والا اوران نی جذبات کو فالویں دکھنے والا بنتا ہے۔

د دسری صدی هجری سے پہلے تصوف کا تفظ معروف نہیں تھا صوف یہ کو زاہد کہاجا نانھا۔

امام ابد حامد غزالی تنصوت کی تعربین ان الفاظیس کرنے ہیں:۔ دول کوالٹر تعالی کے بیے خالی کرنا اور الٹرکے سوا ہر چیز کو حفیر سمجھنا ؟ ہے وہ ایمان کونیتگی و درستگی پرمبن نظریات سے بہلو برہہلو مبت اور نیکی سے جراور جذبہ بنا آلہے۔

بیمین اسلام مرف علی یا اقتصادی نظریه نهیں اور نه ہی النّد تعالی کے تعلق سے مجرد تصور کا نام ہے چاہدے نیل اور استدلال کے لعاظ سے دہ نظریہ کتنا ہی صحیح کیوں نہو۔
یہ ایک ایبادل ہو تا ہے جس کے نائے کھلے ہوئے ہوں ، ہرطرف سے کٹادگی ہو اور اس میں مجت کا چشمہ ابل رہا ہو۔ یہ دل اپنے برور دگار سے ضبوط تعلق رکھتا ہے۔ اس کی کا نیات ہی اس کی کا خیر مقدم کرتا ہے۔ اور ہر بری چیز سے گھٹی محمول کرتا ہے۔ اور ہر بری چیز سے گھٹی محمول کرتا ہے۔

السِّرْتَال صَحَابِهُ كُومَا طُب كرتے بوتے فرما تاہے:

مگرالترنے تم کوابیان کی مجت دی اور اس کو نمبارے بیے دل بہند بنادیا اور کفرو فسق اور نافر مانی سے نم کو متنفر کر دیا۔ ایے ہی لوگ التر کے فضل واحب ان سے

وَالِكِنَّ اللَّهُ كَبَّبَ اِلنَّكُمُ الْاِيْمَانَ وَرَبَّنَهُ فِي قُلُوكِمُ مُ وَكَرَّهَ اِلدِيْمَانَ الكُفْرَ وَالنَّسُلُونَ وَالبِمْيانَ اللَّهِ هُمُ الرَّاشِ لُ وَنَ لَا فَضُلَّا مِبْنَ اللَّهِ وَيْغُمَةً الرَّاسِ لَا الحجوات ٤- ٨)

دمن و فکو کردش مونے اور فلبی ہدایت کے درمیان فرق کرنا دشوارہے۔ بے شک ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جن کے پاس نیز دماغ ہوتا ہے لیکن سیرت وکر دارکے اعتبار سے کرے ہوتے ہوتے ہیں۔ یہ لوگ مریض ہوتے ہیں اور مختلف میکن امراض کا شکار ہوتے ہیں۔

یہ بات فرض کی جاتی ہے کہ چیخص بہ جانتا ہو کہ آگ کی خاصبت جلانا ہے وہ اسے چھونے سے بیچے گا۔

میں ہم دیھتے ہیں کربیض لوگ ایک چیز کواچی طرح جانتے ہیں لیکن بھر بھی اس یں اس طرح مبتلارہتے ہیں جیسے اس کے بارے ہیں کچھ جانتے ہی نہ ہوں۔ اس طرح کا تصاد ایک طرح کا پاکل بن ہے جوہر میکہ پایا جا تا ہے البتداس طرح "بیں نے رسول النٹر صلے النٹر علیہ وسلم کوخواب میں دکھا۔ آپ نے فرمایا ؛ بشرتم جانتے ہو کرتنہ میں النٹر تعالی نے تمہار سے ساتھیوں کے درمیان کس وجسے فرمایا ؟

ين نيون يا: نبين

آپ نے فرمایا : میری سنت کی بیروی نیکو کاروں کی فدرست ، بھا بڑں کی فیرخوای اور میرے ساتھیوں اور اہلِ بیب کی محبت کی وجہ سے۔ اسی چیز نے تنہیں ابرار کی منزل تک بہنچایا۔

حضرت الوسعيد حرار مرماتي بين

ممرنيفي باطنى جوظا برردين كے فلان ہو، باطل ہے "

حضرت شيخ عبدالفادر حبلاني فرمات بي:

" تمام اولیار صرف کتاب وسنت ہی سے رہنائی حاصل کرنے ہیں اوران کے ظاہری مفاہیم برعمل کرنے ہیں "

تاہم زمانہ گزرنے کے مانھ تصوّت میں کچھ ناب ندیدہ چیز ہی خلط ملط ہوگئیں انصاف کا تقاضلہے کہ اس گرد دغیار کوصاف کیا جائے۔

بفنیہ دین علیم میں ول کی نزیبیت اور انسانی نفس کی جذباتی بیداری پیدا کرنے والی کوئی اور چیز نہیں ہے اور اسلام اس پہلو سے بھی بے نبار نہیں ہوسکتا۔

۔ دینی علوم کے بہت سے ماہر بن کو ہیںنے دیکھا ہے کہ ان کے دل ویران ہیں اور ان میں دنیا دی اغراض ادر عام خواہٹات بھری ہوئی ہیں ۔

اس طرح کے لوگوں کے زبانی جم خریج سے دین کوفائدہ نہیں پہنچ سکتا۔ دین کو تو دوں

کوزندہ کرکے اوران بی خونِ خدا محرکری فائدہ پہنچایا جاستن ہے۔ روزندہ کرے اوران بی خونِ خدا محرکری فائدہ پہنچایا جاستن ہے۔

اسلام اگرچیعقل کو بنیادی اہمیت دنیاہے، فانص تحقیق وجستجوا وربہنزین فکروخیال کا خبر مفدم کرتا ہے اور کا کنات کے ساتھ علی ونظر بانی اعتبار سے مادی وعنوی ربطانعلی پر ابھا زناہے تاہم وہ مبداردل اور زندہ جذبات کے ساتھ مضبوط تربی تعلق قائم کرتا

انسان کیسے آسانوں اور ذین بیں اپنے پر دردگار کا مثابدہ کرنے لگے اور زمان و سکان کے سکون و سرکت بیں اس کی تدبیر و کار کیری و پھنے لگے۔

وی و ترک یک ان سوالول کے صبح جواب نامل ایک ایمان مکل اور بارا ور نہیں ہوسکنا۔
ہم جانے ہیں کوشر علام نے اسلام کے سپنیام کو واضح کرنے اور اس کے حفائی وحدود
ہم جانے ہیں کوشر علام نے اسلام کے سپنیام کو واضح کرنے اور اس کے حفائی وحدود
سے آگاہ کر انے میں بڑی مدد دی ہے لیکن مذکورہ موالول برکس صنف علم نے فاطر خواہ توجی بی میں صوفی نہیں اور مذید یہ لیے ناموں کوئی گروپ کی طرف مجھے منبوب کیا جائے۔
لیکن انصاف کی بات مجھے برجبور ہول کہ عام فقہار ومتکامین نے اسلامی تعلیات کے
اس بہلو بر کھا حقہ تو جز نہیں دی حبکہ صوفیہ نے 'اپنی غلطیوں کے با وجو د 'اس موفوع بر

ہمارے فقہارنے طہارت وومنو گے بارے ہیں جلدوں پر صادی نکھ ڈالیں اگروہ فہنی دلائل کے ساتھ اس پہلو پر بھی گفت کو کرنے تو کیا برا ہوتا ۔

ہمار سے تکلین نے اللہ تعالیٰ کی ذات دھ فات کے نعلق سے بہت سی خروری و غیر صروری بحثیں کیں لیکن علمی اسلوب ہیں اوگوں کے دلوں ہیں اللہ تعالیٰ کی مجت پیدا کرنے بر بجٹ نہیں کی جبکہ یہ جیز اسلام اور اہلِ اسلام کے لیے کہیں زیادہ مفید ہوتی۔

مجھے عنادیں سے دلیہی نہیں موضوع سے دلیہی ہے۔ مجھے دلیبی اس بات سے ہے کہ وہ راستہ دکھایا جلئے جس سے دلول بی تقویٰ بیدا ہو، اس دنیا بی ذکر اللی سے انبیت اور الٹر تعالیٰ سے ملاقات کی تیاری کا جذبہ بیدا ہو اور بیرب کچھ کھرے سڑق ، خندہ بیٹیانی اور روشن بھیرت کے ماتھ ہو۔

ملانون كى روائى تعلمات كامرحيثمة قرآن كريم اورسنت رسول بـ

مین النیں سے رہائی ماصل کی جاتی ہے۔

دورِاولیں اسلای تعلیات کے مختلف شغیر ایک البی تنہذیب قائم کرنے ہیں کامیاب ہوئے تقے جو مختلف بہلود کا سے معرور ہو۔

مرياكل ين بين مبتلا وكون كوياكل خانون بين داخل نهين كياجاتا

ان فی شخصیت کولائ ہونے والے امراض بہت سارے ہیں۔

يہ جزوى پاكل بن وہى سے ب كى طوت قرآن كريم نے برے علمار كو فاطب كرتے

ہوتے اتارہ کیاہے:

اَتَاصُ وُقَ النَّاسَ بِالْبِيرِّ وَتَشْرُونَ ٱنْفُسْكُمْ مُ وَاسْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابِ

اَنْدَادُ تُعُقِدُونَ -

تم دوسرول كوتويني كاراستدا فتياركرنے كو كبيتة بومكر اين آب كوجول جان ووالاك مم کاب کی تلاوت کرتے ہو کیا تم عقل سے بالكل كام نهيس ليتق

راليفتره ١٢٢)

بے تک فرض یہی کیاجا تاہے کہ صبح فکر کے ماتھ علی بھی میچے ہونا چاہیے لیکن جب تطبيق كاوقت آتاكية نوبهن سي ركاوهي حائل بوجاتي بين جيه يجلى كاكرنث تأركيت ياكسي ركاوشك مأل إوجلن كى وجسعة آكر دبرط ه سكے-

دىي حن ان نمام امراض كاعلاج ب،كيونكه وه صيح رخ بر جلينه والى عفل اور ايك بيدار دل کا ترجمان ہے۔ بے شارنظر بابت اور شریفاند احساسات اور رجمانات کا فقدان ف ابل قبول دیداری تنبیل ہے۔

اب سوال بربيدا بوناب كومجيح د بندار كيس بيدا بو

ولوں میں التر زنالی عظمت وجلال کا حساس اور سپردی کیسے نشو ونما پائے۔ بفین کو کیسے گہرائبوں ہیں اتاراجائے۔

السرتعاكى كالمعرفت كوليس شيرب ذوق بس كيس تبدبل كياجات ودول ببارنت ونرقى بيداكرك ادراس كألودكيون سي باك كردك

النان كودل بن ابنے برورد كاركانوق كيسے بداكيا جائے كروہ ابنے توق كى بنا یر برورد کارکی اطاعت کرے اور اس کی رضا مندی حاصل کرنے کی جبتی میں انگارہے تجیسے اس کے دل بیں اتنا ڈر بیرا ہو کہ وہ ہر ور دگار کی نا فرمانی سے متنفر ہو جائے۔ اور اس ک نارافسگی سے کا نیپنے لگے۔ کین ید دیچه کرافسوس ہونا ہے کر پہلے کے فعتہار دھفتی حضرات اور صوفیوں اور زاہدوں
کے درمیان جقاش رہ ہے اور دولوں نے ایک دوسرے نے استفادہ نہیں کیا۔
منتجہ بہ ہوا کہ روح سے محروم فقہ اور محبت وجذبہ سے خالی دلوں والے علمارسامنے
آئے اور علم سے محروم تصوّف اور بدعات وخرافات ہیں مبتلا عابد وزاہد نظر آئے۔

آپ کہر سکتے ہیں کہ بنصوبر بالکل صبح نہیں ہے۔ یہ وہم ہو گا اگراآپ شکلین و فقہار پر یالزام لگائی کہ النفوں نے نربرین کے میدان میں اور لوگوں کے دلوں میں نقوی و مجتب الہٰی بیدا کرنے کے نعلق سے کوتا ہی برتی اوراس خلاکو صوفیہ نے ٹیر کیا۔

میرےخیال میں پہاں مزید وضاحت کی صرورت ہے۔

ہمارے بیلے کے علمار بی علم کی وسعت اور الله تمالی کے ساتھ سیجانعلی دونوں موجود ہونا تخصی سیانتھ سیجانعلی دونوں موجود ہونا تخصان سے استفادہ کرنے والی نسلوں نے ان سے دونوں چیزیں ساتھ ساتھ حاصل کیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ اور دل کی پیا کیزگی اور راسند روشن کرنے والا علم۔

وه بيك علمار بهي تفي ا درمرتي بهي-

میرادل مجن وعوب کے جذبہ سے بھر جاتا ہے جب بیں یہ دیجھنا ہوں کہ منتلاً امام بخاری جینے خص ابنی کتاب رضیح بخاری) اس مدیث سے سر وظ کرتے ہیں کہ: "اعال کا دار دیدار نیتوں پر ہے اور ہر شخص کواسی کا اجر ملے کا جس کی اس نے بنیت

کی تھی''

اور کھر کتاب کا خانمہ اس مدین سے کرتے ہیں «و و کلمے زبان کے بید ملکے ہیں لیکن وزن کے اعتبار سے بھاری ہیں۔

سبحان الله وبجل وسبحان الله العظيم

اس آغازا ورغائمہ کے درمیان امام بخاری منے زبر دست علم اور ما فظر کاخزانہ جے کر دیا۔

رہے۔ امام بخاری کی شہرت عالم حدیث کی ہے لیکن یہ ان پر اوران جیسے دوسرے ائم۔ نے دَوری علوم وفنون کی شاخیں بہت بڑھ کئی ہیں۔ فلسفے ہیں ۔ ادب کی افعام ہیں ۔

رياضي ومندسسكے علوم ہيں۔

ترببين واخلان كيموهنوعان بي.

خاص وعام فوانين و قواعد كى تحثيل ہيں۔

ا ورہرمیدان میں حقائق ودلائل کے اثبات کا اینا ابنا اسلوب ہے۔

ان میدانوں مے نعلق کوئی بھی شخص پہنہ ہیں گمان کر سکتا کرزندگی کے نعلق سے دہ دوم و

سے زیادہ خی رکھنا ہے اورس سے بے نبازرہ سکتا ہے۔

مثلاً قوانین کامعاشرہ میں ایک اہم مقام ہے لکین اس کا پیمطلب نہیں ہو سکتا کہ دنیا وعظو تربریت سے بے نیاز ہوگئی ہے۔

تجیرقانون کے میدان بس دوماہر بن بھی عبارت کے الفاظ و تراکیب براختلات کرسکتے بیں اور جس مبدان کانعلق حقوق کے اثبات، خون کے تحفظ اور جھگڑھے طے کرنے سے بہو۔ اس بیں ایسا ہونا فطری بھی ہے۔

لیکن کیااس کامطلب یہ ہوسختاہے کوانسان کے معنوی وقلی پہلو وں کی کوئی فیمت باقی نہیں رہی ؟

آئے کے دور ہیں ماہرین فلاکے اسرار ورموز کی تحقیق کے ساتھ زبین کی گہرائیوں ہیں پوشیدہ معدنیات اور ذرّہ کے بھپوڑنے تک بہنچ بچے ہیں۔

زندگان سارے بہلووں کا احاطہ کرتی ہے۔

وَلِكُلِّ مِنْهَ أَهُ مُ وَهُوَلِيهُ الْمُ الْمِلِكِ مِنْ الْمِلِكِ مِنْ الْمِلِكِ مِنْ الْمِلْكِ الْمُلْكِول كَالْمُون كَالْمُ الْمُنْ الْ

علمی نخفیفات میں باہم ہم آئی ہونی چاہیے مختلف شعبوں کے درمیان کوئی وصبہ ونہیں

نزاع نبیں ہے۔

تک بہنچانا ہو۔ وہ علم جوالیے ذہنی و فلبی إمراض کا علاج کرے جوانسان کواس کے برورد کارسے دورر کھنے ہیں ادراس کےدل ودماغ کو گرد آلود کرتے ہیں۔ یا جوعبادات کی حکت ومقعد كے ماغذہم آہنگ كرے۔ اس علم کا نام کیا ہو ؟ چلے اس کا نام تصوف رکھ سجیے یاکوئی اور اس سے کوئی فرق تہیں ہوتا۔ وگوں کے بیے سب سے بری چیز بہ ہے کہ اطاعتیں اور عبادیس محف عادان بن کررہ جائیں اور شعور واحباس کے بنیران کی اوائی کی جائے۔ اليي حالت بي دينم اسم كاكو تي خاص نيتجه بارآور نهيں ہوتا مذان سے اخلاق وكردار سدهر بلتے ہیں، نه مزاج سنور باتا ہے۔ غفلت وخفتگی کے شکارول کو زندہ کرنے اور اسعرارت وجوش سے بعرف كاكام كيا چيزانجام في كتي ہے؟ جيوتوں اور بروں كى اميدوں اور جذبوں كارخ التازنعالى كى طرف تعير نانها بيت ايم كام ہے اور يكام فابلِ احترام فنى بنيادوں بريمونا چاہيے۔ آج ئے دور بیں علم نفسیات اورانیانی تجربات سے استفادہ کرنا بھی فروری ہے۔ مبري خيال بي اس طرزي معرفت وتربيت كي فنرورت سي كمي كوان كارنهيس بوسخنا بہے پہلےنفوس کے مامیوں اور مخالفین کے درمیاں جو اختلاف بیدا ہوا تھا وہ بعض ایسے نفر فا اورا توال كى بنابر ہردا تفاجن يں مفررہ اسلامی اصولوں كا پورا لحاظ نہیں كيا گيا تھا۔ يس اعتراك كرنا بول كه مجه السَّرْنعالي سيعلى جولت ني امام غزالي ابن جوزي أ ابن تیمینهٔ ابن قیم اور ابن عطار استر سکندری کی تحریروں سے بٹری مدد ملی۔ ان حضرات کے درمیان مشرب سے بعض اختلافات سے باوجود وہی فدر شترک ہے جس کاہم او برذکر کر چے ہیں بینی کاب وسنت برمبنی استہ جوامیان و مجت سے دل کو بھر دے اور مروقت السرتعالی کی میت کا اصاس اُجا کر کرفے۔ ہمارے دور کے لوگوں کو زندگی کے فتنوں نے اپنے میخوں میں اس طرح جرا ایا ہے

پرطلم ہوگا کہ انفیس آج کی اصطلاح کے مطابق علوم دین کی مض کسی ابک شاخ کا ماہر قرار دیا ملتے۔

میری گاہ بیں امام بخاری تفییرو حدیث اور فقہ وہبرت وغیرہ نمام اسلامی علیم کے عالم بیں حدیث سے فن بیں ان کی شہرت ان کی امنیازی حیثیت اور کارنامہ کی وجہ سے ہے۔ یہی ان سے پیلے فلفائے رانٹدئن کے بالسے بیں بھی کہا جاسکنا ہے۔ اور یہی بات آ کے جل کرائمہ اربع ہم وغیرہ برجھی صادق آتی ہے۔

حصرن عرض مرب سباس شخصیت کانام نهیں وه همران نجی بیب، واعظ بھی مربی بی اور ففیر بھی ۔

امام الوصنيفة مرف فقيهه مي نهين سباستدان اورانية تعالى كى طرف دعوت دينے والے بھی ہن ۔

کتاب وسنت سے ان حفرات کے براہِ راست نعلق کا انٹران کے اردکرد کے لوگوں بران ساری تعلیمات اور انٹرات کی صورت ہیں ہوتا تھا جن سے ایک باشعور و پنج تہ کار اور صبیح راستہ برکامزن اسلامی معاشرہ تشکیل با تاہے۔

وی الهی کے ساتھ ان کی روحانی واکبنگی اور پنجیٹر اسلام سے روشی و ہرابیت حاصل کرنے کی پیچم کوسٹش نے اخیس اپنے تمام ترعلمی وعلی کاموں کے ساتھ دان کے عبادت کزار اور ون کے شہوار، زندگی کو اپنے سانچے ہیں ڈھالنے ہر زبر دست فدرت وصلاحیت رکھنے والے اور الٹرنغال کے نام ہر فیادت ور منہائی کرنے والے فرشنے بنا دیا تھا۔

اس مرتبہ و مقام بر فائر شخصیات کو آخ کی علمی اصطلاحوں کے پیانے سے نا با ہی مہیں جاسکتا۔ نہیں جاسکتا۔

جی طرح طب کی مختلف نتاخول کا مفصد انسانی بدن کا تخفظ ہے اسی طرح کتاب وسنت سے ماخوذ نتمام علوم کا مفصد ایمان کے مقاصد کی خدمت ہے۔ ان علوم بیں ایک علم یا شعبہ صرور ایسا ہونا جا ہیے جس کامرکز نوج انسان کو مقام احمان

معبود محصف لكا.

اليكسيس كاريل لكماسد:

«تاریخ بین بہتی بارسائنس کی مددسے انسانیت خوداین مالک ہوئی ہے لیکن کیا ہم اس علم کو اپنی حقیقی مصلحت کے بیے استعال کرنے ہم قادر ہوئے ہیں گے ؟ بیضر وری ہے کہ انسان ا ہے آپ کو از سر نو ڈھا سے تا کہ دوبارہ نزنی کرسے لیکن بغیر کلیف جھیلے وہ الیا نہیں کرسکیا۔ کیونکہ وہ بیک وقت سنگ مرم بھی ہے اور سنگ نراش بھی۔

اینے حقیقی چرہ سے پردہ ہٹانے کے بیے بیم وری ہے کہ انسان اپنے مادہ کو خود
اپنے سخفور ہے کی مزوں سے پاش پاش کر ہے۔ لیکن انسان اس داہ کو نہیں ابنا ہے گا
الا یہ کہ فرورت ہی اسے مجبور کر ہے۔ اور ساس لیے کہ وہ حب نک خوشخالی، حن وجمال اور
شکن اوجی کے بیدا کرد "مریکا بی مجزات" بیں گھرار ہے گا وہ خود اپنے نفس کا بندہ بر فرادر ہے گا۔
اس بیدا سے احساس ہن نہیں ہوگا کہ بیمل کتنا مزوری اور فوری اہمیت کا حامل ہے۔ وہ یہ
سمجھنے بیں ناکام رہے گا کہ وہ زوال کا شکار ہور ہا ہے۔ بلکہ بیسوال کرے گا کہ ابنی زندگی کے
وسائل اور طرز فکر بیں تبدیلی کی جدو جہداس کے لیے کیوں صروری ہے ؟"

ایک دوسراقلمکاراس مفہوم کوان الفاظیں بیان کرتاہے:

" بلاشبه خلاک طرف انسان کی بین قدمی کی بات بڑی دلجیب ہے لیکن ہمارے خیال بیں ایک انسان کی اپنے دوسرے انسان بھائی کی طرف ایک فدم بھی پیش رفت کہیں زیا دہ دلیے ہے اور مُوٹر ہوتی .

عیمراس نب مجھے بعدایک ناریک بہلوا در بھی ہے اور وہ ہے انسانی روح کا محفی بہلوجس کی نلاش ہم نے ستر وع ہی نہیں کی۔

یہ بات کمتی افورس ناک ہے کہم اپنے اس ناریک بہلو کے ساتھ جا ند کے دوشن حصے پر قدم رکھنے کی کوشش کریں کیو نکے پہلے قافلے کے ساتھ ہی ہم دہاں خوف نعصب اور شک و شبہ کے نخفے بھی بے جائیں گے۔

حق بات نوبہ ہے کہ جاند کے دوش جبرے تک بہنچنے کی نیاری کے ساتھ ہیں اپنے

كر كمي بھى دوسرى بلندنز جيزكى طرف نگاه ڈالنے كے دروازے ہى بندسے ہو كئے ہیں۔ اس یں کوئی تعجب کی بات بھی نہیں الٹارتعالیٰ این کناب ہیں ہمیں بتا چکا ہے کہ انانوں کو اسی رنگ پر بیدای کیا گیا ہے۔ درجہ کمال نک پہنچنے کے بیے انسان کی آزمائش اس بنیا دیرہے کروہ اپن طبعیت کوسنوارے اوراس کی باک ڈوریر اپنا قابور کھے ذیہ کہ اس کی خواہنان کے سلمنے سیرانداز ہو جلتے۔

رُبِينَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَ لُو بَي الْوَلِالِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله سونے یاندی کے دھر، چنیدہ کھوڑئے دلتی الْمُقَنْطَى وَمِنَ الذَّهُ مِنَ الذَّهُ مِنَ الذَّهُ مِنَ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّ وَالْحَيْلِ الْسُوَّمَةِ وَالْدَنْعَامِ وَالْحَرْتِ م مِي مكريس ونياكي چندروزه زندكي دلاك مَناعُ الْحَيْوةِ الدُّنيَا وَاللَّهُ عِنْكَهُ كَمِامان بِي حقيقت بي وبهتر مُعكانه ہے وہ اللہ کے پاس ہے۔

مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَئِينَ وَانْقَسَاطِ يُو حُسْنُ الْمَالِهِ وَالْعَلَافِ ١٣٠)

آج جوچیز پرایان کن ہے وہ بہے کے علمی وسنعتی میدان میں انسانی عقل نے البی زېردىت بىنى قدى كرلى بىر ش كى دجەسے السان يىن كېر دغ ورىپدا بوكيا ہے.

ليكن اليك طرف توعفل في كاميابي كرما تفديم احل طي كيد دوسري طرف دوسري انسانى خصوصيات اېنى كېلى ھالىت سى برجامدرە كىيى ـ

ا پنے نبک بھائی کے خلاف ابن آدم میں مہلک حدولیا ہی با فی ہے۔ ہاں ماش چھپلنے کی طریقے کے تعلق سے قدیم نا واقفیات اب دہانت وتخربہ ہیں بدل گئی ہے۔ آج انسائین سائننی ترفی کے بہترین تمرات کواپی دلیل ترین خواہش کی تھیل کے بیے استعال كرنے لكى ہے۔

ا ہے کاش انسان نے ذہنی وفلبی وونوں پہلوؤں سے ترقی کی ہوتی اور کاش اس نے دنياكى زمام كاربا تنديل لينفه وفنت آسمان كى طرف تسكاه الملها نابھى صرورى تجها بونا. ليكن وه اس كے بد لے مرف دنيا وى زندگى كو يوجينے لكا،جو كھيداس سے ماور اسے اس کاانکارکرنے لگا، اپنے خالق کو نظرا نداز کرنے لگا ورروئے زمین بیرخو د اپنے آپ کو

دى اور كبيے اپنے مفصد كويا يَه كيل ناك بينجانے بن كاميا بي حاصل كى<mark>.</mark>

وجیں اینے نظریات کوعلی متفوں سے علی روپ دیتی ہیں۔ مدریان نعلیم دبنے سے پہلے ایسے طریقوں کی مزہریت لیستے ہیں جن سے علی طریقوں کی مزہریت لیستے ہیں جن سے علی طریقوں سے سچاجا سے را دران سب کا مفصد یہی ہونا ہے کہ آدمی خیالی دنبا سے علی دنبا ہیں بہنچ جائے۔

عیرد نیداری کے میدان میں بیکیسی آفت ہے کو عبادت کے ساتھ جہالت، کم علی اور

انگ نظری شامل ہوجائے ؟

کونا هٔ نظرعبادت گزارد ن میں بدعات وخرافات کا دَور دَور ه ہوناہے اوران کے لیے دوں میں غیر ضروری تنصّب وجش اور بے جاا خلاص پایا جا تاہے۔ ہوسخناہے ایسے لوگ زیادہ پاک دل بھی ہوں لیکن بے علمی کے ساتھ فد دین درست ہوسکتا ہے۔ دُونی قوم کامیا آب

ا نیسے لوگوں کا علاج صرف یہ ہے کہ وہ علم حاصل کریں اور ذہن ہیں وسعبن بیدا کریں فریم زمانہ سے اہلِ دہن کے ساتھ میں مصدبت رہی ہے کہ خص اتنا کانی تجھ لباجا ناہے کوانسان نظریا تی علوم سے آگاہ اور دین مسائل کی عبار توں اوران کی شرحوں سے وافقت ہوا وربس مسائل کی عبار توں اوران کی شرحوں سے وافقت ہوا وربس مسائل کی عبار توں اوران کی دیا ہیں اسے کسوٹی پر چرط صفا پڑتا ہے توالیا لکتا ہے کہ وہ کوئی دوسرا انسان ہے اوراسے کوئی علم حاصل تہیں۔

مرحوم احدامين فياس موضوع بدروشني والنظريد تركها بدي

رو اسماری سے کو دنیا کی ہر شئے اپی فطرت کے مطابق عمل کرتی ہے ادراس کے خام روباطن میں کوئی فرق ہندی ہونا اس کے اعمال ہمیشہ اس کی فطرت کی ترجانی کرتے ہیں۔

علام و باطن میں کوئی فرق ہندی ہونا ۔ اس کے اعمال ہمیشہ اس کی فطرت کے کروہ دھو کہ دے ہا ہوں ، نباتات ہوں یا چوانات سوائے انسان کے کروہ دھو کہ دے سکتا ہے اپنی فطرت کے برعک ظام کرتا ہے دہ کہتا وہ ہے جس کا اسے نفین ہندی ہونا اور کرتا وہ ہے جو کہتا ہمیں ۔

بیخر، وبا اور تا نبہ ہرایک اپنی فطرت پوری سچائی کے ساتھ ظاہر کرتاہے۔ کلاب سے پومے سبب اور ایلوے سے درخت ہمیشہ سچائی کے ساتھ اپن نطرت کی د يون اور بالخون كو باكرنا چا جيدا ورائة زنمالي سيخبشش طلب كرنى چا جيدي

یہ جیرت افردز جلے ہم دینداروں کو دعوت دے رہے ہیں کہ ہم وہ الہی پیغام پہنچانے کی ذینے داری اداکریں جو ہمیں کلام خدا اور حکمتِ ابنیائسے ورانت ہیں ملاہدے۔ انسانیت جس وین کے بیے ترجیب وہ صرف ان علوم کا نام نہیں جن کی صحت

ا سائینگ کا نام ہیں بن کو جیسے ترب رہے ہے وہ صرب ان صوم کا نام ہیں بن کی صحت کا یقین کرنے کے بعد عقل تصدین کرنی ہے۔

دین اس کے پہلوبر پہلو ذاتِ خدا کے وجو دکے احماس کا بھی نام ہے جس سے ڈوح ک نشنگی بھبنی ہے اور وہ رضا دسم بلندی کی طرف ا ماد ہ سفر ہوتی ہے۔

براخروی سعادت کا حساس و السع جیسے بعض لوگ کوئی برط اعہدہ یاز بردست دولت

بلنے کے بعد دنیا دی سعادت محسوں کرتے ہیں۔

یز حشوع وخصنوع سے تھر لورنماز اور دل کی پاکیزگ کے ساتھ روزہ بی الٹارنعالی سے البیت کی مورت ہیں جلوہ کر ہوتا ہے۔

ہمارے اسلان کوام نے اس میدان بی خاصی کو شنیس کی ہیں کیا ش ہم ان کی تخریروں کو کرد و غبارسے صاف شفاف کر کے خود بھی فائدہ اٹھاتے اور ددمروں کو بھی فائدہ پہنچاتے۔ ایسا کرنا صروری بھی ہے۔

بس نے عفا کد کے موضوع ہر ''عقا کہ نفسیہ'' بڑھی بھر نصوب کے موضوع ہراب عطاراللہ کی مترح '' ابن عجیبہ'' بڑھی اس طرح ان موضوعات ہر دیگر کیا بول کا مطالعہ کیا تو محسوں ہوا کربہت سے اعلیٰ خیالات کے ماخذ کھے جنبہ معولی جیزیں خلط ملط ہوگئی ہیں جفیں از سر نو صاف کرنے کی فنرورت ہے۔

بلاسنبصرورت ہے ایک ایسے علم کی جونظریا نی دین حفائق کولاز می اخلاق وکردار مسلسل عل ادربامنفصد دمتواز ن طرز زندگی ہیں بدلنا سکھائے۔

اس سلسلے میں دوسروں کے نظر بات کو نظر انداز نہیں کیا جاسکتا نہ یہ کس طرح انھوں نے خواہ نتا ہے نفس کامقابلہ کیا، کیسے دشواریوں کو دور کیا، جو کچو سیھا نقا اسے کیے علی طبیت عل کے بنیرنظریہ کی حیثیت یونانی مباحثوں، یونورسٹی کی بحثوں اور پہلوانی کر نؤں سے زیادہ نہیں ینظریہ کی طافت وخفانیت قواسے علی روپ دینے بیں ہی ہے۔

ان ان اگرگوئی اعتقادر کھنا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس برعمل کرتا ہے اور اگر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس برعمل کرتا ہے اور اگر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خوداس کا بخر بہ کر کے صبح سمجھ حکا ہے در نصوب الفاظ کا کھیل ، مجلس گی بازی ، ذمنی قوت کا اظہار اور بحث وسباحثہ کی صورت رہ جاتی ہے اوراس کا کوئی نینجہ نہیں نمل سکتا۔

آج بلندترین اصولول متلاً "ان نی حقوق" بین الاقوابیت" اقلیات کی حمایت و تخفظ مجھوٹے ملکوں کے حقوق کی حفاظت اور سماجی انصاف 'وغیرہ کے ساتھ آفن یہی ہے کہ علی دنیا سے ان کاکوئی تعلق نہیں ۔ نہ یہ نعرے بلند کرنے والوں کے دلوں کی ترجمانی میں ان سے ہوتی ہے اور جب نک اختیان نافذ نہیں کیا جاتا ان کی کوئی قیمت واہمیت نہیں ہوسے نی ۔

ہمارے نفکرین مصلحین کے کم از کم نوے فیصدا نکار و نظر پایت را نیگاں ہیں کیونجہ ا فلاطون کے فلسفہ کی طرح انھیس علی روپ نہیں دیا جاتا۔

حومی نظام کی اصلاح، جہالت، نظراور امراض کے خلاف جدوجہد وغیرہ کے نام منصوبے دھرے سے دھرے رہ جاتے ہیں اور پیسب اس بیے کرنظریہ اور عمل کے درمیان ناری کٹا ہواہے۔ کرنٹ کیسے دوڑھے۔

آگریم وافقی اصلاح چاہتے ہیں توسب سے پہلے ہیں اس پرغور کرنا چاہیے کہ نظریہ کوعلی روپ کیسے دیا جائے۔ کوعلی روپ کیسے دیا جائے۔ اس چیز کوصوفیہ مقبقت "کانام دیتے ہیں۔ ترجانی کرنے یں ادر مہینہ اپنی نظرت کے مطابق ہی بھول یا تھل دیتے ہیں۔ ایک بار بھی البا نہیں ہوتا کرسیب کے درخت ہیں ایلو سے عیل جا بیس۔

کھوڑا، اونٹ ادر بیل ہمینشابی نطرت کے مطابق ہی کھانے بینے ادر کام کرتے ہیں۔ لیکن انسان ہمیشہ ابن حقیقت ظاہر نہیں کرتا کھی وہ بھوک ظاہر کرتا ہے جب کہ

اس کابیٹ ضرورت سے زیا دہ بھرا ہونا ہے، تھبی وہ اظہارِ بندید گی کونا ہے جبکہ دل بن نفرت بھری ہوتی ہے کھبی وہ خلوص طاہر کرنا ہے جبکہ دل بیں فریب بھرا ہونا ہے یامتلا کھی

وه دل سے پھاسرایہ برست ہونا ہے لیکن ظاہراً کیونٹ اور وشکسے ہونا ہے۔

انسان کے سوا ہر چیزوہی ہے جو وہ فطری طور بیہ ہے۔ لیکن انسان اکثر اپن فطرت کے مطابق نہیں ہوتا یہاں تک کر ایک فطری فریق ہے مطابق نہیں ہوتا یہاں تک کر ایک فریق فلر کار کو لکھنا بڑا " زبان دل کے احراسات کی ترجمانی کے بیے نہیں اسے اور کو گئی ہے لیک اس بیے کردل کے محسوسات کو چیمیا سے اور لوگوں کی نظروں سے او جھل کرسکے ناکہ لوگ حقیقت کو نہ چیمے ہیں "

افسوس ناک بات یہ ہے کہ انسان جننا ذہبن اور ماہر ہونا ہے اتنا ہی ابنی صبح نرتمانی سے دُور ہوتا ہے اتنا ہی ابنی صبح خرتمانی ترجمانی سے دُور ہوتا ہے اتنا ہی وہ ابنی صبح خرجمانی سے قریب ہوتا ہے اتنا ہی وہ ابنی صبح خرجمانی سے قریب ہوتا ہے "

انسان کی قیمت داہمیبت اس بیر نحصر نہیں کہ وہ کننے حفائق اور بلند نظریات نک پہنچ جا تاہے بلکہ اپنے نظریات کوعملی روپ دینے اورا بی داخلی و خارجی زندگی کوئم آئیگ کرنے پر ہے ۔

بہروسخناہے کدانسان بڑا فلسفی ہولیکن عملاً وہ ایک دلیل اور کمینہ خصلت انسان ہو جیا کہ بڑے انسان کی جارے ہیں بیان کیا جاتا ہے۔

ابیا ہونا ہے کہ ایک آدمی آپ سے شراب وجے کے بائے میں نہایت بلیغ گفت گو کرتا ہے اور ماہم اندولائل سے ان کی مضرت نتابت کرنا ہے لیکن علاً وہ شرا بی اور جو بے باز ہونا ہے کیو بحد وہ اپنے دل کی ترجمانی نہیں کرنا اس کے نظریایت اور علی بیں کوئی مطابقت نہیں ہوتی ۔ نہیں ہوتی ۔

ہم یں سے کتنے انتخاص طوطوں کی <mark>طرح برٹے برٹے الفا</mark>ِ ظاربان سے دہرانے رہت<mark>نے</mark> ہیں لیکن کہنے والوں کے دلوں میں ان کی حقیقت نلاش کریں تو کھے تنہیں ملے گا۔ افوس ناك بات برب كوالترنعالى كرما خذ بهارا بينزم عامله كجداليا ي ب يركتني بری بان ہے کہ لوگ فرائض اور دیجرعبادات اس طرح ادا کریں کہ وہ دہن طور برغائب ہوں مذ ان کے اذبان بی ان کے معانی ومطالب ایکی ندان کے دول بی ان کی حکمت جاگزی ہو۔ باهرين نفيات كهيته بي كونمتلف كام انجام دينے وفنت انسان كا احاس مختلف درجے يرمونا ہے بھی محل شعوری حالت رہتی ہے ادر بھی نیم شعوریا لا شعوریں احساس رہاہے۔ جو کام عاذ ناکیے جانے ہیں ان میں نیم شور کی حالت رہتی ہے اور پہ حالت جانوروں جيبي بوتى ميح وشعور ك بغير منعين كام بخوبي انجام ديت رست بي جب دینا عمال بھی محض عادت کی طرح انجام دیے جانے تکیں اوران کے ساتھ مطلوبه ذمنی شعور دبداری نه بوتو وه دواسے زیاده مرض بن جاتے ہیں۔ بكه اكربيدارمغ منكرين ندائبي زندكى مح ميدانون بي اس طرح كے عافل وخفة ذہن عبادت كزاروں كے مفايلے ميں ميں كے توبہت جلدان برغالب أجا بي كے۔ الترتناني نيدي كوموضوع اورظامري شكل معنى ولفنظ اورجباني حركت كي سائفه ذہنی بیداری وشنور، دونوں سے نعلی بنا یا کے اب جو باطن کوچپور کرمرن طاہر کو اضتیار كركاوه دين كساخه كهلواد كركاء ایک سیامومن جب سنیدگی سے عبادت کرتا ہے تونیک نبتی کے ساتھ السٹر تعالیٰ ك طرف متوجد ربالهد رے بیار ہاں کی عبادت ہیں کھے خلل ڈال کر توجہ ہٹلنے کی کوششن کرتاہے تو وه غزده ہوتا ہے اوراس سے بحینے کے طریقے سیکھتا اور اپنا تا ہے۔ اس كى كوشىتول كے بھى كى درجے بوتے ہيں۔ سب سے بہتر کامیا بی اس شخص کی ہوتی ہے جوابینے عمل کو ظاہری دُعنوی دونوں اغنبار سے محفوط کرے جائے۔ اورسب سے درماندہ وہ خص ہوتا ہے جسے تبیطان غافل

## بشرليت وحقيقت

ایک دن نمازختم ہونے ہی بیں این جگہ بیٹھا ہوا اذکار مسنونہ کا ورد کر رہاتھا اور نبیج وخمیداور مجرکے مطالب بیرغور کر تاجا رہا تھا کہ اچانک ننیطان نے ابنا انز دکھایا اور میراد ماغ ایک محاملہ کی طوف متوجہ وگیا اور اس کے مختلف بیہلوؤں میں الجھ گیا بھر جب بیں چونکا تو آخری کلمات میری زبان برجادی نفے۔

یں نے قول وعل میں تضاد کی اس حالت و محسوس کیا اور میر سے تمیر نے سوال کیا:
کیانم دافعی اسپنے پر دردگار کے ذکریں مشغول تنے۔

جھوٹ کی کوئی گنجائٹ کہاں تھی میرادل دوسری ہی وادی میں گشت کرر ہا تھا اگر جہ زبان حب عادت ذکر کے کلمات اداکرری تھی ۔

گویایں حاصررہ کربھی غائب نھا، یا غائب رہ کربھی حاصر نھا۔ اور جو کھیز اب سے ادا کررہا نھااس کی بنا برمبراشار ذکر کرنے والوں ہیں نہیں ہوسکتا۔

ظاہرہے ہم جو کلات زبان سے اداکرتے ہیں اوران ہیں جومعانی ومطالب بہنہاں ہوتے ہیں، د دنوں کے درمیان بڑا فرق ہے۔

اگر ہونٹوں سے الفاظ کی ادائی سے معانی و مطالب بھی فوراً حاصل ہوجانے جیسے مثن دبائے ہے کہ الفاظ اوران کے مطاب م بٹن دبائے ہی بجلی کا بلب روش ہوجا ناہے نو بان دوسری ہونی لیکن الفاظ اوران کے مطاب کے درمیان بڑا فاصلہ ہے۔ کھول نے ادرجاق وچوبند ہو کراس کے مفہوم ومراد کودل و دمانے یں جاگزیں کرے۔

السُّرنے اینے بندول کی صفت بیان فرمانی کے:

جنين اگران كررب كرآبات شناكر وَاتُّـنِ يُنَ إِذَا ثُرَكِّرُ وُ ابِالْيَتِ رِبِّهِمُ نصبحت کی جانی ہے تو وہ اندھے اور ہیرے كَمْ يَخِرُّ وَ اعَلَيْهَاصًّا وَعُمْيَانًاه بن كرنبي ره جاتے۔

والفرقان ٢٤)

السُّر نعالیٰ سینعلق در حفیفت بینقاضا کرتا ہے کہ ادھرا دھر کے خیالات،ادا کاری اور تصنع سے دور رہا جاتے۔

ادهرا دهرك خيالات بي متنغولين كامطلب ببهي كه آدمي اپنے آپ كودهو كا وے رہاہے اور باک کی اہمیت کو تہیں سمجھتا۔ اہمان کے قوانین یے دریے حا دول کے دراتے ان فنف كوآد مائش كى كسوئى يرد استى بى تاكەيد دافنى بوجائے كدانسان تابت قدم رہتا

ہے یا شکت کھاکر بیان افتیار کرلتا ہے۔

ٱمْ حَسِبُتُمْ أَنْ تَكُ ثُمُلُوا الْجَنَّةَ وَدَسَمَا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّهِ الدُّيْنَ مِلْهُ لُ وَامِنْكُمْ وَيَعْلَمُ التَّايِرِيُنَ٥ وَلَقَالُ كُنْ فُمُّ تَمَنُّونَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَنُوهُ مِن فَقَدُ لَ رَايْتُمُ وَهُ وَ اَنْدُ مُ مَنْظُمُ وَنَ عَ

(آل عمان ۱۲۲ - ۱۲۳)

كيائم نے يتجود كھاہے كداونني جنت ميں یلے جاؤ کے مالانکوابھی توالسرنے یہ بھی تنہیں دیکھا کہتم میں کون وہ لوگ ہی جوال كى راەيى جانبى لرانے واسے اوراكى كى خاطرمبركرنے والے ہين تم توموت كى تمنائين كررب تفي مكربياس وقت ك بان منى حب موت سامنے نه آئی منی لوده اب تنبارے سانے آگئ اور تم نے اسے أنحول سے دیکھ لیا۔

وشمن کے مقابلے سے پہلے تنہادت کی نمتا بڑی چیز ہے لیکن اس سے بڑی جینہ مقابلے کے دفت نابت فدمی اور زندگ کی مجت کوغالب ند آنے دیناہے۔ بے كارىفاظى كرنے والوں كوالٹرنعالى سے منہيں فرماتا۔

كرني كامياب بوجائي

مجھی میں آبی نظیں سنتا ہوں جن میں مناسک جے یاسی سے پاک کابیان ہونا ہے۔ قومیرادل رقت سے بھر جا تاہے بھر حب بڑھنے یا گانے والے کا کر داردین میں آتا ہے تو محسوس ہوتا ہے کہ جو کچھ کہا جارہا ہے اس کی عظمت اور کہنے والوں کے لیت مال کے درمیان کتن بڑی خلیج مائل ہے۔

دینی نغے کانے والوں کی یہ ٹولیاں وہی ہوتی ہیں جوبرے گانوں کے ذریعے لوگوں کے دلوں ہیں شہوت پرستانہ جذبات بھی بھو<sup>ط</sup> کاتی ہیں یہ

اسى بىے جب بىلى كى كلوكارى زبان سے الله تعالى كى مناجات سنتا ہوں تو فوراً دل يى بىسوال بىدا ہو بالىنے كركيا يہ واقعى الله كا ذكر ہے يا محض تفظى صنعت كرى ۔ يە . بىر بىسوال بىدا ہو بالىن كى كى يا يەراقى الله كا ذكر ہے يا محض تفظى صنعت كرى ۔

آخردی نغول بی ادا کاری کی کیا فزورت ہے؟

کیا آپ نے شہور قاریوں کے منہ سے نلا دین کے طبیوں بیں کلام پاک ساہے اور یہ دیچھ لہے کہ دہاں کس طرح شور شرا بہ ہونا ہے۔؟

قرآن کویم اوراس کے نازل کونے والے کی عظمت وجلال کے ساتھ یہ ایک طرح کا مذاق اور آیتوں کو نغوں میں بدینے کوئے اس سے۔ اس طرح کی محفل سے نہ کسی کے دل بین الٹیرتعالیٰ کی یا دبیدا ہوتی ہے نہ کوئی آٹھ اسٹ کیار ہوتی ہے ، نہ طاعت کا جذبہ اعجرتا ہے۔ قاری اور سامے دونوں دیسے ہی اپنے اپنے گھروں کو لوٹ جانے ہیں۔

ایک ذی ہوسش آدی سے یہ تو نغ کی جانی ہے کہ جو کچھ کہنا ہے اسے مجھاہے اس کا شعور دکھتا ہے ادر دہی م ادلتا ہے۔

نمازی سے بہی مطلوب ہے کہ جب انسان اپنے پر وردگار سے ماضے کھڑا ہو تو اسے اس کا احساس ہو کہ دوک سے سے سرگریتی کررہاہے جب وہ السٹر اکبر کہے تو ذات پاک وباعظت کا احساس اسے دوسری چیزوں کی طرف توجہ سے غافل کرنے۔ السٹر اکبر کمہرکرنماز سے روع کرنے کا دانہی بہی ہے۔

جو قرآن سریف کی نلاون کرتاہے اس سے بیم طلوب ہے کہ وہ اپنے دل کے دیریجے

ابن عميداني شرح بي تكفية بي: «صوفیه سے نزدبک اعال کی تین نسمیں ہیں علی شربیت ، علِ طربیت اوعلِ حتیقت بادومرے الفاظ بي علي اسلام علي ايمان اورعمل احمان - يا بالفاظ و برگر مبتد يول كاعمل متوسطين كاعل اور كاملين كاعل كوياس لبيت كامقصدظا برى اصلاح ،طريقت كامقصد باطن كاصلاح اورحفيقت كامفضد بيول كاصلاحه؛ اس طرح ك عبارتون بي الفاظ كالهيل اورمعاني ومطالب كوفلط ملط كزناز بإده ب شربيت أذ ظاہروباطن دونوں كاصلاح كے بيے ہے اوردين عبادت واحمان ايك دوسرے سے مروط ہیں اخیں ایک دوسرے سے الگ نہیں کیا جا گئا۔ يرتصور كقرآن وسنت يس دفتم محمعاني كوتي بي ايك قنم شريبيت كى طرت الناره كرتى ہے دوسرى حقيقت كى طرف باطل ہے دين بين ابل شريعيٰ أورابل حقيقت كى کوئی نقسیم نہیں ہے۔ ابن عبيبه کی په مثال صبح نہیں که جاؤجنت بي ابنے اعمال كبرك ـ ٱدۡخُلُوالۡجَنَّةَ بِمَاكُنْتُمُ تَعۡمَلُونَ٥ رالنحل ۱۳۲) يں اہلِ شريعيت كى طرف ات ارہ ہے۔ ادراس مریث برا ایل حقیقت کی طوف ا تاره بے کہ: وتم من سے کوئی شخص اپنے عمل کی بروات جنت بیں داخل نہیں ہوسکا! کیونی مسان کے ائمہ اس پر منت ہیں کرجنت ہیں جانے کے بیے علی ناگر ہو ہے اور يرايا شرعى سبب بيحس سے كوئى بھى انسان متنى نہيں قرآن دسنت بيں اس كے بيشارد لائل أي: ان کےرب کے پاس ان کے بیے لامی كهُ مُ دَارًا لسَّالْمِ عِنْدَ دَيِّهِ مُ كالكرب اوروه ال كاسر پرست ہے اس وَهُوَ وَيِيُّهُمْ مُ بِمَاكَانُوْ الْعَيْمَلُونَ-صيح طرزعل كى دجرسے والفول نے اختبار كيا۔

والانعام ١٢١)

لِمَالَقُولُونَ مَالاً نَفُعُلُونَ دَكَبُرَ مَمْ كَيُول وه بات كِين به جوكرت نهيل مو الله مَقْتًا عِنْكَ اللَّهِ آَنَ تَقُو لُوْا مَالاً كَنزديك بِسِعنت نالبنديره حركت ب

نفعلون ٥ رانصف ٢-٣) كرتم كبوده بان جركرت نبين.

دین کی حقیقت وروح سے دور کرنے والی دوسری جیز ہے عبادت کو ظاہری رسوما سمجھناا وراتھیں کو بہنر طور براد اکرنے کی کوشش کرنا۔

يه بات آساني سے مجھ بن آنے والى بىے كەدل ود ماغ كى بىدادى كے ماغد ختورى سىعبادت اس زياده عبادت سے بہنر ہے جو بے رُمح دیے جان ہو۔ حضرت ابراتيم والااحاس دل بي جاكزي رمنا چاسيك،

ٱتَّىنِى خَلَقَكِنِى خَلُقَ ئِيهُ بِي سِينَ ﴿ جَمِ نِهِ مِعِيبِدِ اِكِيا بِعِروبي مِيرى رَبْهَ الْ فرمايا وَالَّذِي كُهُوكُ يُطْعِمُ فِي وَلِينَا فِي وَإِذَا بِهِ جِعِمِ فَعَلَا الدَبِلِا تَا سِعِ اورجب

مَرِضْتُ فَهُو كَيْتُولِيْنِ و الشعل ١٨٠٠- ٨) بار بوجاتا ، ول نووي مجه شفاد ببليد.

معاملة فصيح وبليغ عبارتون كى منه سے ادائىگى بابيجېيدە فلىفون كى نشرىج كانېبى معللە صرف أننا ب كم المان جب مثلاً سورة فالتحديد هي نوم ريفظ كوسم اس كاول التاريخ ك حَمد ذننا كا آئينه بن جلئے اور وہ اسى سے نعمت وہاہت كى طلب بيں يحوم وجائے۔

اس كوصوفيه ادرم تب حضرات معنيقت "كانام ديني بي .

اس سفظ رحقیقت) کامطلب اس مصوا کھے تہیں جہم نے اوپر بیان کیا ہے لینی يه كدمسلمان تفظى دمعنوى اغذبار سے ستربعیت كا پابند بر،جهانی و ذبنی وقلبی بربها وسي شريب كى تعليات كالترفنول كرسا در فكرى جذباتى اورعلى اعتبار سي تتربيت كے معيارتك مہنینے کی کوشش کرے۔

دوس الفاظيب يدكه ذكراللى كو وفت ول زبان كسائفهم أبنك مواور حكم الهٰی کیا طاعت دبیردی میں روح وجیم ایک ہو جائیں۔

بعض صوفیہ کے کلام سے پی غلط فہی بیدا ہوتی ہے کہ شریبیت اور حقیقت الگ الگ چیزوں کے نام ہیں۔ ی قبیت تو نہیں ہوسکتی وہ بھی تب جب عبادت بن کوئی نقص ندرہ جائے جبابام واقعہ یہ سے کہ ہم میں سے اکثر کاعمل اگر جانچا جائے تواسی کے منہ برمار دیا جائے بھرانسان کو دنیا میں دی جانے والی نعتوں کا حیاب کر کے اگر یہ کہر دیا جائے کہ تمہالا عمل توان بس سے بھن نعتوں کے برابر ہی ہے تب کیا ہوگا ؟

مدین مذکورنهٔ فرآنی آیات سے محوانی ہے مدود مری مدینوں سے بلکہ اس کا مقصد صرف انسانی غور کو توڑ تا اور اللہ تعالی کی رحمت و در گزر کو یا د دلانا ہے۔ اس پیے جب بعض صوفیہ شریعت و حقیقت کے الفاظ استعمال کرتے ہیں توان کی اسلام یں کوئی اصل نہیں ہوتی کیو بحد اللہ کا دین اس کی تمام محلوق کے لیے ہے۔

The second secon

تماس جنت کے دارث اینے اعال کی وجہ سے بوئے جوتم دنیا یں کرتے رہے نتہارے يديهال بحرنت واكدموجودي البيه لوگ جنت بن جانے والے بی ہماں وہ ہمیشر ہیں گے اپنے اعال کے مدیر جو

وَتِلْكَ الْحُبَّةُ الْكَبِي أَوْدِيْتُكُوهَا بِهَا كُنْتُمُ تَعْمَلُونَ هَلَكُمْ نِيهَا فَاكِهَةً كَثِيْرَةً - والزخرف ٢٢-٢٧) أُولِينِكَ أَصُحْبُ الْجُنَّةِ خَالِهِ يُنَ فِيهُ هَا جَن رَاءً بِمَا كَانُو ٱليُعَمَّلُونَ ٥ والاحقاف - ۱۲)

<u> كَالَّـٰنِيْنَ يُـُوْتُـُوْنَ مَااتَوُا يَّقُلُوْمُهُمْ</u>

وَحِلْهُ أَنَّهُمُ إِلَّا رَبِّهِمْ لِمِعْوَنَ لَ

(المومنون ٩٠)

ٱڟٚؿؙڮ ؠۜڛٳڽؚۘۼۏۘڹڣ۬ٲٮڿؽڕڮٮؚۦ

وه دنیاین کرتے رہے۔ كين ساخفري عبادت كزارول سے بيھي مطلوب ہے كدوہ نواضع اختبار كري اوراليات

کے حق کو انتابر استھیں کہ اپنی نیکیوں کے باوجوداس کے ماہنے بیتی <u>سے سہے رہیں</u>۔ اورجن كابه حال بي كرديته بي جو كيوجي

دینے ہیں اور دل ان کے اس خیال سے كانبيخ بي كربيب ايندرب كى طرف بلشا

بع دي بھلائيول كى طرف دوڑنے والے ہيں.

یہاں مرادگناہ کرنا اور اس کے انجام سے ڈرنا نہیں بلکہ اطاعت گرنا اور اس کی عدم قبولیت سے درنا ہے کیو بح ہوسکنا ہے وہ السرتعالیٰ کوبیندرز آئی ہوکاس کی بندیدگی كے معیارسے كم ہو۔

صيض شربين يراسى مفهوم برزور دباكباب كعل برمغرور ندبونا جاسيداس كا مطلب عل کی نفی مہیں بلکے عل براطینان وغرور اور عل کی انجام دی کے بعد حرائت کی نفی ہے اس کی نفی بھی ہنیں ہے کہ زیادہ سے زیادہ نیکی کی جائے۔

يربهت عجيب بان بوگى كەعام سىلمان پرسجھنے لگیں كەعمل لازم ہی نہیں نب بھے قرآن كريم کس بیے نازل ہوا اور رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی تبلیغ اورامت کوائس يرعل برنيار كرنے كے بيے جوتھائى صدى نك جدوج مدكيوں فرمائى ؟

مديث اس بات كي نفى كرق ب كرعل جنت كي حقيقي قبيت باس كي نفي نهي رق که ده جنت بی دخول کاسبب مے نظاہر ہے چندسال کی عبادت جنت ہیں دائمی فتیام

یہ نظری با<mark>ن ہے کہ جب آپ کوئی ب</mark>یٹھا تھیل چکھتے ہیں نو کہتے ہیں بیٹیریں ہے ادر جب كو في كور والجيل حكفته بين نو كهما تطفته بي بيرتو تلخب ي ابِاکرکوئی شخص شرب بھیل کونلخ بنا کرا<u>سے بھینکنے کے بیہ کہم</u>یااس کے بھک نلخ میل

كنيرين باكواس كهازك بيه كهية وه فرب كارا در جمونا بوكار

السركام بر مرجيز كواس كاصل حالت ومنزلت برركهنا جابيد الشرتعالي ك يد مجن ادراس سے بيك نفرت ايمان كاج دے اور دہ اسلام سے بيكا نہ سے جارے باول ك عرب ند كرے عيوالوں بررتم ندكرے اورعلار كانفام مذيبي نے۔

الطرنعالى نے اپنی مخلوقات میں صالح اور نیک وگوں کی تعربیب فرمائی ہے اور ان کے

اخلاق اورطرز على كأغين كے سائفد ذكر فرمايا ہے:

وَاذْكُرُ فِي ٱلْكِتَابِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّهُ كَانَ صِلِّ يُقَّانَبِيًّا-

كَاذْ كُلُونِي ٱلكِتَابِ السَّمُولِيلَ إِنَّاتُ كَانَصَادِينَ الْوَعُلُوكَا كَارَسُولِكَ نَبِّيًّا وَكَانَ بَاصْرَاهُلَهُ

بِالصَّلُوةِ وَالزَّكُوةِ رَمْدِم ۵۴)

اہیے اوکوں کی تعربیت نسل درنسل علی آرہی ہے اور یہ ایک فطری قانون ہے سے وربعبعبادت گزاروں كى عبادت وتقوى اور بہادروں كى بہادرى كوروام حاصل بوتا ہے۔

الشرنعال حفزت نوح عليالسلام كباري ين فرمانا بع.

وَيَرَكُنَ عَلَيْهِ فِي الْخَصِرِيثِينَ سَلامٌ عَلَىٰ نُرْحٍ فِي الْعَلَمِ لِينَ - إِنْ كَنْ لِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ - إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُومِنِيْنَ - والتَّنفُت ٥٥)

يه حقيقت مع كربرى رسالتون كى كاميا بى كادارد مدار دوچيزون بررابع ايك

اوراس كناب بيس ابرابيم كاقصه بيان كرو بے تک وہ ایک راست با زان اور

اوراس کتاب بی اسماعیل کا ذکر کرودہ وعد كاسياتها اوررسول بن تعاده اينے گھروالوں كو

نمازا ورزكواة كاحكم وتباعقا

اوربعدى سكون يساس كى تغريب وتصبف جھوڑ دی سلام ہے نوح برتمام وزیاوالوں ہیں۔ ہم نی کرنے واول کوایس بی جزادیا کرتے

بي - ده بهايي تون بندول بي سيخفا

## السرتعالى كے ليے مجتب ونفرت

عظیم لوگوں کا احرّ ام خروری ہے بمیری مراد ارباب اقتراد اوراصحابِ نُروت ددو<sup>ن</sup> سے نہیں۔ ان لوگوں بیں بھی کچھ لوگ فابلِ احرّام ہوتے ہیں ادر کچھ لوگ فابلِ نفر نِ و حقارت عظیم لوگوں سے میری مراد ایسے لوگوں سے ہے جو گہراع لم بہترین اوصاف بہیرار ایمان اور مخلصار : جدوجہد کے حامل ہوں ۔

انسانین کے اسی پیش رو فا فطی اسمہ و شہدار بھی ہیں ، فامونتی سے فربا نیاں جینے والے بھی اور السرتالی اطاعت بیں اپنے آپ کو فنا کر جینے والے بھی اس میں مالداد بھی ہوسکتے ہیں اور صحت میں ہوسکتے ہیں اور صحت ہیں اور صحت ہیں اور شہری بھی ہوسکتے ہیں اور محکوم بھی مہر بان اور صبر دیمل سے کام لینے والی ماں بھی ہوسکتے ہیں اور محکوم بھی مہر بان اور صبر دیمل سے کام لینے والی ماں بھی ہوسکتی ہے اور حیاد ار و و فادار یوی بھی ۔

الله تعالى نے اپنے بندوں کو بہت سی صلاحیتوں سے نواز اسے اور ان صلاحیتوں کا حر ام بھی صروری ہے اور ان صلاحیتوں کے حامل افراد کا بھی۔

اسی طرح کم ظرف د کمینه خصلت لوگوں اور ان کی عاونوں کو سکاہ حفارت سے د بجھنا اور مترد کرنا بھی صروری ہے چاہے ان کے دنیاوی حالات جننے شاندار نظراً بیں اور ان کی طرن سے خوف اور لا لیج کے جننے اسباب و فرائع فراہم کیے جائیں۔ ان کے ساتھ ہم آنہ کی جرم اور ان کی بڑائی بیان کرنا ظلم ہے۔ ليراسة روش كيا اورابي عبادت وتقوى سے السرتعالى عبت لوكوك كداول بي بيداكى اورد کرالہی کے لیے ان کے دلول کو کھول دیا۔

بلاشب تعليم ونزىبيت كان امامول كوزبردسن عوامى عجبت وحمايت حاصل موني جس كے بعد سياست كاروں اور حكم اول كى فدرا فرائى اور بھى حقير ويدون بوكئ ان يس سے کئی نے بھی اس مرتبہ دمقام کے حدول کر نیے کوسٹسٹ نہیں کی تھی \_ کہ اس طرح نو ان كاعلى ي دائكان بوجاً السلك يدة برميدان بن الشرتعالى كيدكام كرف والول

كدرميان السرتعالى ي كيد عبت كر مذبات تقر

عواي جدُبات بي مجمى مجمى السية تصوّات بهي شامل بوجانية بي جن برِنكة جيني كي مرورت يراتى بيعوام كے نزديك بيروبهن كم غير معولى عادنوں اور كارناموں سے خالى بوزا بي شالًا وه كين بين "حصرت مريم كارزق أسمال سيداتر ناسخا اوران كى كفالت كرفي والدر حضرت

ذكرياعليات الم) دمينت زده ده جاتے تھے" اسى طرح لوك كجنة بي كه حضرت اسيد بن حضير رضى التذنعال عندف تلاون كلام باك شروع کی نوفر شنے نازل ہونے انکے اگروہ تلادت جاری رکھتے قدریند منورہ کی کلیوں میں فرشتے

ہی فرشتے بھرجانے۔

اسى طرح وه علمار واوليار سے بہت سى خلاف مول چيزى منسوب كرتے ہيں۔ اولياركرام كى كرامتو ل اوران بريفين كى ضرورت كى با بنى عجيب وغريب مذك جائيني بي بہت سے سادہ اور کسی بزرگ کی طروز ہنسو کسی خلاف عادت بات کونہ ماننے والوں کے سعيريط جاتيب ان كى بهت سى كتابورى بن ان بالون بريقين كوضيح راسنة كى علاستون مبن

شاركياجاني نكلب مے ینصور کہ فافن اسباب کو نوڑنے والی کرامتوں ان ماری بانوں رینظر نانی کی خرورت كے مانفدى ولايت ہوسكتى ہے باطل اور كغو ہے كيونك ولايت توايمان اور تقوى كانام ہے۔ سنوجولوك السرك دوست إلى بجا بان ٱلَاإِنَّ ٱوْلِيَآ ٤ اللَّهِ لاَخُونَ عَلَيْهِمْ لائة اور جفول تيقوى كاراسند اختبارك

وَلَاهُ مُهُمِّ يَحْزَنُونَ - اللَّهِ يُنَامَنُوا

طرف رہنما کی برتری اور دوسری طون ماننے دالول کی محبت وافلاص . میرے خیال میں جدّت طراز مصنف ہی کی طرح سمجھدار و قدر دان پڑھ صنے والے کی بھی

میرے خیال میں جرت طراز مصنف ہی کی طرح سمجھدار وقدر دان پر مصنے والے کی بھی اہمیت ہوگا جس سے وہ اہمیت ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ "

اسلامی ناریخ کے آغازیں کوئی مسلمان طبیفہ کے پاس جانا نھا نواس بیے کہ یا تو اُب کی نبیت سے اس کی عرب کرے یا بھراسے کوئی بھولی ہوئی بات باد دلاھے۔ دور در از کے محاذوں برمجا ہدین اپنے بون بھا کیوں کی دُعا وُں کے منتظر رہا کرنے تھے۔

الترتعالى مى كربير بالهى مجت عوام كردميان مصبوط رنسته وتعلق كا ذريب مفى اوراسى في زمان خافا كا فرايب مفى اوراسى في زمان كا فالسلام كوبا فى وبرقراد ركھا .

مھرحب حکومت کا نظام انخراف کاشکار ہوگیا نوعوام نے اپنی و فاداری ان لوگوں کی طرف منتقل کردی جن کے کردار وعلم ہروہ اعتماد کرنے تفے۔

ہم دیکھتے ہیں کرجب ا مام بخاری رمندالٹر کوان کے شہر کا ماکم ننگ کو تاہے نووہ علم کی اشاعت کے بیے دو سرے شہر طبے جانے ہیں ۔

سبحان النٹرا کی حقیرہ اکم علم حدیث کے سب سے بڑے پہاڑ کو بھاکارہا ہے؟ بھر الٹر تغالیٰ نے اس کا بدلہ یہ دیا کہا مام بخاری کی عزت شہروں شہروں اور فیامت نک سے بے ہوگئی ۔

هُلْنَ اذِكُنْ قُلِنَ لِلْمُتَّقِينَ كَحُسْنَ يَتِ اللَّهِ وَكُرَفَهَا مَقَى لُوكُول كَيْكِيفِينًا هُلُنَ اذِكُنْ قُلُول كَيْكِيفِينًا هُلُانَ الْحِدِ مَنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلِي عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللْ

ا مام احدُّن جَبِل كانتقال بول ب قوان كے جنازے بيں شركت كے بيے سالا شہرائند بير اے أ ب كے جبال بن اخيس سزاد بنے والے خليفہ كے جنازے بي كتنے لوگوں نے شركت كى ہوگى ؟

۔. صرف محل کے چند وظیفہ خواروں نے!! عوام ان فقہار وعلمار کے ارد کرد اکھے ہو گئے تھے جفول نے اپنے علم سے کوگوں کے کھڑے رہ گئے مجرم نے ان کی طرف دیجیا اور بولا۔ یہ السرتعالی کا عطا کردہ انعام ہے اور وہ رحم، اس کا فیصلہ تھا۔

ظاہر ہے اس طرح کے قصوں کا لوگوں کے ذہوں برمنفی اثر بوا تا ہے۔

یں حب نوجوان تا توایک بارمصر کے کی گاؤں بی ایک بیکاد کندے کیرائے پہنے
ہوئے اور براگندہ حال شخص کو مٹی سے ایک شلے پر بیٹے دیجھا۔ ایک آدمی نے کہا یہ فلال ول
ہیں بیں بغیر توجہ کے آ کے بڑھ گیا تواس شخص نے ملامت کرنے ہوئے کہا کر کیارسول السّر
صلے السّر علیہ وسلم نے نہیں فرمایا ہے کہ بہت سے براگندہ بال وشکستہ حال نظر آنے والے
ایسے بہونے ہیں کہ اگر کوئ قتم کھالیں تو السّر نعالی اسے پورا فرما دیتا ہے۔

يس نه كهاكداس مديث شريف كايبال كيامونع بي ؟

یں نے جہا کہ ال حاریف الربیاں ہا وہ ہے ؟

حدیث بیں ان عظیم صلاحیتوں کی طرف اشارہ کیا گیا جو ففر وغربت سے ختم نہیں ہوجا یہ

ہرت سے براگندہ حال کو معظر لباسوں والے خوشحال کو کوں سے زیادہ حزز ہوتے ہیں

کیونکہ امام شافعی حریقول ان سے لباس برنظر والی جائے تو وہ چند سکوں کی مالیت بھی نہیں

رکھتے لیکن ان سے اندرا سے فتیتی دل ہوتے ہیں جو بے شار دلوں سے زیادہ فیمتی ہوتے ہیں

اگر بنمہارا بیساعتی ولی ہونا تو بے دوزگار رہنے کے بجائے کچھ کمآ نا اور اپنے جم کوصاف سقمرا

رکھتا آخر کیا ولایت کی کونسی فتم ہے ؟

اس سے ابتکار نہیں کی جاست کہ قدیم وجدید زمانوں میں ایسے ایتھے کو کئے ہیں جو ایمان ولیقین اور تقوی کی بلند منزلول تک پہنچے۔ ان سے خلاف مول کرامتیں بھی صادر ہو مئیں جوان پر السُّر تعالیٰ کا خاص انعام تھا اور بدنزین حالات میں ان کے بیسے نجات کا

زربعه با.

کی آخردوس وگوں کواس سے کیا فائدہ بہنچ سختاہے ؟ جب ابنیائے کوام کسی کو نقع نقصان بہنچانے پر فادر نہیں نوان سے کم تر مربنے کے وگ کس طرح قادر ہوسکتے ہیں ؟ قُلُ اِنْ اِنْ لَا اَمْلِكُ لُكُمْ خَسَرًا وَلَا رَسَتُكُما مُحروبین نم لوگوں کے بیے زکسی نقصان کا ان کے بیے می خوف اور سنج کاموفع نہیں ہے۔

وَكَانُواَ يَيْقُون - ريونس١٢)

لېذاجى مرديا عورت بي ايمان ولفوي جم موكيا وه ولى ہے۔

جوعورت الترتعالى كى موخى كے مصول كى نيت سے اس كے مقوق كى اداكى كے ساتھ الى ہے كورت الترتعالى كى موخى كے مصول كى نيت سے اس كے مقوق كى اداكى كے ساتھ الى ہے كھركى دہ كھ مھالى كرتى ہے اور البینے نئو ہر كوخوش الے كے کوشٹ كرتا ہے اور جلد علاكام نمٹا دینے كى كوشٹ كرتا ہے ساتھ ہى نماز دوزہ اور دكوۃ وغيرہ التا تقلىم كرتا ہے اور جلد علاكام نمٹا دینے كى كوشٹ كرتا ہے ساتھ ہى نماز دوزہ اور دكوۃ وغيرہ التا تقلىم كرتا ہے دہ وارد كوں ميں سے ہے۔

بربالكل خرورى نهين كراس سے كوئى خلائ مول كرامت صادر مو ولابت كى كميل كے ليے كرامت كى خراج اور دين بي اس كى كوئى بنيا و نهيں بسااو قان خلائ معمول جيزول كاصدور جس برعوام فريفة نهيں اس كى كوئى بنيا وكوں سے بھى ہوجا ناہے جوابيان و استقامت سے بريكان ہو بچكے ہوتے ہيں بین نے بہت سے البیے وگوں كريا رہے بي بڑھا ہے جن كا اسلام سے كوئى تعلق نهيں كين انھول نے البیے خواب د بچھے با البي بيٹين كوئياں كيس جوبعديں سے قابرت ہوئيں ۔

کیک الٹر تعالی سے تعلق سے بغیرا در گراہی کے ساتھ کی چیز کی کوئی فدروفیت بہیں ہوسکتی ۔ چاہے کوئی پانی برحیل کرد کھائے یا جہینوں اک کھانانہ کھائے ۔ ایمان ادر بہترین کردار کے بعد ہی محمی چیز کی قدوفیت ہوسکتی ہے ۔

یرافسوس کی بات بنے کرعوام اور نیم خواندہ کوگ مادی کرامتوں پر فریفیۃ ہیں اور انھیں،
کوشمار کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ دنیا ہیں نا فذ قانون اسباب ان کی تکاہوں سے
اوھیل ہوجا ناہے اس رحجان کا بہت بڑا انزاسلامی تہذیب پر برطر پر اسے بلکاس کی بدون اخلاق دکر دار کی بہت سی قدریں بہنوں کے نز دیک پامال ہوجی ہیں ۔ اماے مثال بیجے۔

بیت می بیت می بیت و بی ایستان می باد کوک کو معلوم ہوگیا اور اسے بچرانے کے بیے دوڑ ہوے وہ محاسمتے بھا گئے دریا کے کنا اسے بہنجا اور ذین ہی کی طرح بانی بر دوڑنے رکا دوک وہنت زدہ

اصحاب فنور سے کچید امیدی والبند کر لیتے ہیں لین الیمی یا ان سے کہیں زیادہ امیدی محلول کا بچر سکانے دوالے اور حکام کے دم چھلے بھی والبتہ کرتے ہیں ایسے نام جذبات جوالٹ رنحالی سے لوک کا جذبہ کم کریں اور الٹرکے سواد بچر مردوں یا زندوں سے امیدی والبند کرنے ک طون راغب کریں منزد کیے جانے ہی کے لائق ہیں ۔

عفیدی نوشید کے نوکن سے حماس ہونا جا ہید لیکن بد درست نہیں کرایک شرک کو باطل قرار دیا جائے دوسر شرک کو فابل قبول ۔ یکتی افسوس ناک بات ہے کہ آدمی کا دل الٹات کی یا دسے فالی ہوا دراس ہیں زندہ یامردہ دوسرے النحاص بھرے ہوئے ہوں۔

ی بادسے ماں ہوادوں یں دیدہ بھر اور اور ہے۔ اس مار دو ایک اسے مرد مانکی جا ہے کہی قبر برجا کرھا ہے۔ فر سے مرد دانگی جا ہے کہی قبر برجا کرھا ہے۔ فر سے مرد دانگی جا ہوئی جا ہوئی ہا ہوئی ہا ہو جو اگر کاس کے کی بندے سے لٹکنا کو جو دانہ کو جو دانہ کو جو دانہ کو جو دانہ کا کرنے کی فدت کو قائے ہا کہ کے سے دو اہوں کے لیے کیا کرنے کی فدت کو قائے ہے کہ سجد دوں میں قبریں بنائی جائی یا فنروں پر سجدیں بنائی جائیں یا میں کہ در اس موادی ہوتی ہوتی ہوتی ہیں کہ دہاں مرادیں پوری ہوتی ہیں۔ فقر پر مسجد بیں ادر عوام میں محصفے ہیں کہ دہاں مرادیں پوری ہوتی ہیں۔

قبروں برعارت کی تعیر اُن برجا دریں چرطها نا مقبنی دھانیں لگانا اور دہاں ذائرین کی مطابع دائرین کی مطابع دائرین کی دھانیں دھانیں کی درجا کا دائرین کی دھانیں درجا کا درجا کا دائرین کی درجا کا دائرین کی درجا کا درجا

بهر اله الكي الرئالي عام رواج بن كياب جبكه ان بالون كي كوني دين بنياد نهين ـ

یں فاہرہ کے ایک سبزی فروش کو جاننا ہوں جس نے ایک مسجد تعمیر کی اوراس کے بننے کے بعد بدا جازت حاصل کولی کہ اسے مرنے کے بعداسی میں دفن کیا جائے اور یہ ہوا اور اب اسے ولی سمجھا جاتا ہے۔

الم حسن البنا لكفت إب:

و صالحین کی مجست ادران کے نیک اعمال کی نعربیت اوران کا احترام السُّرنعال سے قربت کا ذریعہ ہے السُّرنعالی کے اس قول ہیں اولیاری کا نذکرہ ہے کہ اَکْ نِیٹِنَ ا مَنْ وُا وَ کَا نُنُوا یَتَنْ مُنْوَنَ ۔ جوابیان لائے اور جھوں نے تقویٰ کاروپہ متیا کیا۔

ريونس ۲۲)

اختبار ركفنا مول نركسي بعلائي كالمهو فجهے التاري كرفت مع كوئى بجابنين سحنا اورية بينان کے دامن کے سواکوئی جلتے بناہ باسکتا ہوں۔

تُكُ إِنِي ُكَن يُتَجِيْرَ فِي مِنَ اللَّهِ إَحَٰكُ فَلَنْ أَجِلَ مِنْ دُوْنِ مِ مُلْتَحَلًّا ـ

بعض لوكوں برمنفی رجمان كا غلبہ ہوناہے نو ده دوسروں كى فيمت برزنده رمزما چاہنے

بىي اورنغى كى سبب كواخنك ركيه بوت صرف نسبت بى كوكانى سيحفية ببي.

ایک قصه مشهور بے کرجب انگریزوں نے گزشنہ صدی کے دوران فاہرہ پر فنضہ کیا نوا یک انیمی امام شافعی کی فبر برگیا اورا تفیس برا بھلاکھنے کگا کہ اتفوں نے حملہ آور دں کو پیا کرنے یں کیوں کونا ہی دکھانی ۔ ایک دوسر لے نیمی نے معذرت کرنے ہوئے کہا کہ جب ان سے كهيں برائے بزرگ امام سين رضي السرتعالى عند عمله آوروں كوبيا نهيں كرنے تو يہ كيا كرتے ؟ دلچىپ بان بەپ كەلسى سىملى جلتى بات سانۇپ صدى بىجرى بىراس دۆت بىشى لوكول كى زبان برآ ق تفى جب نا تاريوں نے بغداد برقيف كرايا تھا۔

اَتُوا اَصَوْبِهِ بَالْهُ مُ مَا عُنُونَ . كَيان سب في السابِ وَلَى جُورَة

رالداريان ۵۳ کرليا د بنين لکيسې کن لوگن ل

ان قبروں بیں ان فی وجو دکی بوسیدہ ہڈیوں کے سواا درکیا ہے روعیں تو کہیں دُور اليفظ فلك بريبني يجي بي تب بهي بيا ايك جذبا في تعلق رنبائ كدان بي بماري محوب بهتبال مدفون بب أدرابك زمانه گزرنے كے باو بود بھى ہم ابنے آبار وا جداد اورا سلان كو

قروں کی زیارے سے یا دیں تازہ ہوتی ہیں آنسو جاری ہونے ہیں اور ہیں یہ احماس ہونا سے کہ چاکیے جننے دنوں زندہ رہ جائب ہمارا بھی یہا نجام ہوناہے۔

مهیں اس بیے قبروں کی زیارت کی نزغیب دی گئی ہے کاس سے دل زم ہونا ہے ہم اپنے اللان کے لیے دُعاکرتے ہیں تھجی کمی فبرک زبارت سے شجاعت ومردانگ کی یا دیں نازہ ہوتی ہیں اور ہم صاحب فبرکی فذرا دراس سے و فاداری کا اظہار کرتے ہیں۔

قروں کی زیادت کامطلب ان کی عبادت کرنانہیں ہے۔ مجھے معلوم ہے کیعض لوگ

## ابيان بالغيب

اسلام نے فکری آزادی برکھی پابندی نہیں سکائی بلکہ وہ گہرے غور دفکرا ورجراً ن مندانہ بحث و تحقیق برا مجاز ناہے۔

قرآن کریم نے ذہنی واجعاعی صلاحیتوں کوجن بیزنگ لگ چکا تفاہیر سیصفیل کیا انسانیت کے فدیم ورنۂ کو از سرانو زندہ کیا اور نشاۃ ٹانیکی داغ بیل ڈالی ۔

سیکن صدبیں سے مان دہن در ماندگی کا شکار ہیں جس کے دور رس اخرات نما بال ہونے

طے جارہے ہیں۔

بیک دیجرآسهانی مذاہب کی طرح اسلام نے بھی ہماری اس دنیا سے ما درا دیجر نیے محسوس دنیا وک سے بارے بی بتا یا ہے شلگازندگی وموت کے فرشنے ہیں جن ہیں جو ہماری بی طرح ایمان کے مکلف ہیں اور ہماری ہی طرح ان میں بھی بڑے بھلے دونوں طرح کے افراد ہیں۔

ان دنیاؤں کے نعلی سے ہمارا علم محدود ونا نص ہے دین ہی نے ان کا اتبات کیا ہے اوران کے وجو دیر دلالت کرنے والی نصوص کا انکار نہیں کیا جائے!

کین توہم پرست اورخرافات میں دلیہی لینے والے لوگوں نے ان فیب کی چیزوں کے بارے میں بہت سی باتیں گھڑلی ہیں اور ایسے ایسے تصرفاف ان سے منبوب کر قیار ہیں جن کا وہن سے کوئی اثبات نہیں ہونا۔

جننا ہیں تایا گیاہے اس کا ماننا صروری ہے لکین توہم بہتوں کے گھڑے ہوئے

شرعی حدود کے ساتھ ان کی کرامرت تسلیم شدہ ہے لیکن یہ اعتقادر کھنا صروری ہے کہ اولیائے کرام ابنی زندگی ہیں بنے ددسرو اولیائے کرام ابنی زندگی ہیں یامون کے بعد خود اپنے نفع نقصان کے مالک بہیں نفے ددسرو کو کچھ درنیا تو دور کی بات ہے۔

قبروں کی زیارت چاہے وہ جن کی بھی ہول سنت ہے اور منون طریقے کے مطابق متروع میں جوں کئی نیارت چاہے وہ جن کی بھی ہول سنت ہے اور منون طریقے کے مطابق متروع ہے کئی کئی بھی بھی صاحب فبرسے مدد مائنگ اسے بچار نا، دوریا نزدیک سے اجبون کی مانا منزوی کی مانا، فبر کی تعمیر اسے کچھ والے نے اور اس جبی جیزیں بدعت اور کنا ہ کبیرہ بیں جن کی مخالفت اور دوک تھا م صروری ہے "
اور اس جبی چیزیں بدعت اور کنا ہ کبیرہ بیں جن کی مخالفت اور دوک تھا م صروری ہے "
کچھ لوگ ناویل اور رواداری سے کام لیتے بیں اور معاملات کو اپنے حال بر جھبور دینے کہ اس کی نیتوں بر شبہ بیں کرنے کہ دول کا معاملہ الٹر تحال ہر جبر کے ان کا معاملہ الٹر تحال کی بیتوں بر شبہ بیں کرنے کہ دول کا معاملہ الٹر تحال کی بر سے کہاں کی نیتوں بر شبہ بیں اسلامی خفائق کا مخفظ کریں ہے کہاں اور بدعات سے کنارہ کوئن ہوجا بیں جنوں نے دین کا اور صبحے تعلیمات کو اختیار کریں خوافات اور بدعات سے کنارہ کوئن ہوجا بیں جنوں نے دین کا اصل چہرہ غبارا کو دکر کے اس کی بیش دفت بیں رکاد ہے کھوٹی کردھی ہے۔
اصل چہرہ غبارا کو دکر کے اس کی بیش دفت بیں رکاد ہے کھوٹی کرارٹن کی بیش دفت بیں رکاد ہے کھوٹی کردھی ہے۔

ya ida dagan ang Lington dagan sa mang mili

ایک قصہ ہے کہ ایک گھر یال نے کس بچے کونگل لیاحضرت دسوتی نے اسے آواز دی وہ مندر سے کل کرچلتا ہوا آیا اور بچے کوحضرت کے سامنے رکھ دیا۔

ایک نفشہ ہے کہ انار کے ایک درخت نے حضرت ابراہیج بن ادہم سے درخواست کی کہ وہ اس کا بھیل کھا بیر، جب بین بار درخواست کرنے کے بعد بھی انھوں نے ابیانہیں کیا تو درخت نے آپ کے ایک ساتھی سے سفارش کرائی نب آپ نے دو انار لے بیے۔

ایک صوفی نے اپنا بنرہ زبن یں کاردیا ایک چرہ یا اس پر آ کے بیھ گئ اور اسیں بتا کا دوم یں جوٹ کر جنگ کئی اور اسیں بتا کے بیٹے گئی اور اسیں بتا کے دوم یں جوٹ کر جنگ کے بیا تھا وہ فتح یا ب ہو کر اوٹ رہا ہے اور فلال دن تک آ جائے کا صوفی نے چرہ یا سے اوچھا تم کون ہو تو اس نے تبایا کئی ہوئین کے دول سے کوری ڈور کر نوال ہوں۔ حضرت اوجھ اعور سے تعدید تقول ہے کہم اوگ حضرت و والنون کے پاس سے تو بدو کر ہونے کہا کہ جنری اولیا رکی اطاعت کیے کرتی ہیں جھنرت و دلنون آنے نے فرمایا کہ اطاعت

ہونے لگا کہچیز کی اولیاری اطاعت فیے کرتی ہیں حضرت دولنوں نے فرایا کہ اَطَاعَت اس طرح ہوتی ہے کہ اگر بیں اس چار بائی سے کہوں کہ دہ گھرے چاروں کناروں نک گھر<sub>ا آ</sub>ئے تو وہ ایسا کہنے لیگے۔ اسٹے بیں چاریائی نے ایسا ہی کرکے دکھا فیا ۔

ایک قصہ ہے کہ حضرت دوالنول ؓ نے کھجور کے بیرا کوقسم دلائی کہ وہ نازہ کھجورکھلائے تو اس نے بیرموسم کے ایبا کیا۔

ایک کہانی ب<u>ے</u> کہایک سانپ نرکس کی تناخ من<u>ھ بس لے کرحض</u> ابراہیم بن ادیم کو سونے دقت پیکھا جھلا کرتا تھا۔

ابک قصدی ہے کرحفرت اونزاب بختی کے ماخیوں کوپیاس بھی آواخوں نے ذین پر بیر ماداجس سے پانی کا چٹمہ بچوٹ بڑا بھر محی سائنی کے فراکش پر ایک سفید شفاف پیالہ وہی زبن سے اٹھا کر دے دیا۔

ایک کہانی ہے کہ ایک فوجوان صوفی ہے حضرت دوالنون نے چوری کا الزام لگایا دونوں ایک کشتی میں سوار سختے فوجوان صوفی نے کہا آپ مجھے ایبا الزام دے رہے ہیں؟ اے السر بھے لیاں ہے جھے ایبا الزام دے رہے ہیں کا ایک ہوتی ایک موتی ہے دے چند لموں ہیں پان کی سطح پر مجھلیاں ہی جھلیاں نظر آر ہی تھیں اور سب کے منہ میں موتی ہے۔

قصول كها بول كوجشلانا اوردين وإرى حقائق كوان مسي محفوظ ركفنا جابيد

روایت ہے کہ امام مالک<sup>رم</sup> ہے کئی نے سوال کیا کہ کیا انسان عور نے جن مردسے شادی کہ کئی ہے آپ نے جواب دیا نہیں ۔

نبوں؟ اس بیے کدامام مالکٹ کو فدشنہ ہوا کہ کوئی تورن راستے سے بھٹک جائے گی تو یہی سہدارا سے گی کداس نے جن سے شادی کی نفی اس بیے اس کاستر باب صروری تھا۔

عوام بی جیبلی ہوئی خرافات کا ازالہ کمرنا چاہیے روحوں کر حافز کرنے کا جوشنل آج کل کا فی بھیلل ہوا ہے دہ بھی اسی طرح کی خرافات کا نمونہ ہے۔ کا دبن سے کوئی تعلق نہیں اسی طرح فرشنوں اور جبوں سے تعلق کی ساری باتیں لاین ہیں اوران کی نبیاد ہرکوئی دبنی میئاً نہیں بہالا جاسکتا۔

اس طرح کی قوہم رہنی بیماندگ کا دور نئر زع ہونے کے بعد رائج ہور ہی ہے صحابہ کرام رصنوان الٹرنغالی علیہم اجمعین کے دور میں کہیں اس طرح کا ذکر نہیں ملنا بھر آج لوگ محسوس دنیاا درغیب کی دنیا کو خلط ملط کیتے دے رہے ہیں ۔

محسوں دنیا ہیں ہم رہ رہے ہیں اور دافئح طور پر اس کے بالسے بی جانئے ہیں جکھنیب
کی دنیا کے بالسے بی ہمیں بہت کم حقائق کاعلم ہے دونوں کو خلط ملط کرنے کامطلب زندگی
اور اس کے قوانین کو نظرانداز کرناہے جس سے علمی بیما ندگی اور ذہنی درماندگی بیدا ہوتی ہے
کام اور ترقی کے داستے بند ہوجاتے ہیں ۔

اب آیئے توہم برتی پر بہن کچھ متالوں پر ایک نگاہ ڈالیں کسی بزرگ کے بائے بیٹ تنہور ہے کہ انھوں نے آخری سانس لینے سے پہلے اپنے آپ کومیت والا غسل خود دے لیا تھا ادرایاک دوسم ہے بزرگ اپنے جنازے کے جلوں کی رہنائی خود فرمارہے تھے۔

حضرت خواص کے بارے ہی روایت بیان کی جاتی ہے کہ وہ اپنے گدھے پرسوار سخفاسے ماراتو گدھے نے سراٹھاکر کہا اور مارویہ تو نم اپنے ہی سر پر مار رہے ہو۔

ایک نصد بیان کیاجا تا ہے کر حضرت عبدالقادر حیلانی ترشهار ہے تقے تو ایک سانپ گرا اوران کے مامنے کھوا ہو کر کچھ بانیں کرنے لگاجے ان کے علاوہ کوئی اور نہیں سمجد رہا تھا۔

آج جب دیگراقوام علم و بیخوکی راه بی انتقک جدو جهد کی بدولت ماده کے دموز واسرار کا پیته لگاری ہیں ہم لوگ اس طرح کی قوہم پر سنیوں بیں پڑھے ہوتے ہیں -

اسلام ذبن ونکوسے خرافات کو، دل سے بیت و دلیل جذبات و خواہ ثالت کو اورانسان کر دار سے مجی کو دُور کرنے والا دین ہے وہ مثبت طور پرانسانی افکار واحباسات کواس ہم آ ہم کی سے ساخھ نشکیل دیا ہے کہ عقل وی بیں کوئی دوری مذرہ جائے اورانسان صراط م پر ثابت قدم رہے۔

جوجیز بھی ان انی ذہن کو خوائے غفلت ہی ہے جائے اسلام سے اس کانغلی نہیں ہوسی اللہ بھی متدین لوگوں ہیں جوذبی خفتی اور سلندی پائی جاتی ہے وہ خصی کمزوری اور

بسانده سماج كالرب اس كادين سے كوئى رشته تنهيں ـ

آسان عبادت سے مربوط ہونے کا مطلب بینہیں ہوا کہ ذندگی کے دوسے پہلوؤں کو مہم رہنے دیا جا ات یعبادات توزین و دماغ کو اور میدار کرتی ہیں۔

ایمان با نغیب کامطلب او ہام وخرا فات برایمان لانا اور ذہنی پراگندگی کوچوٹ نیا ہنیں۔ اس طرح کی نفسیات بیدا ہونے کا نینجہ یہ کلناہے کہ انسان اسباب کوجھوڑ کراتفاقات اور کرا مان کا انتظار کرنے لگتاہے عمل کے بغیر نہ دین حاصل ہوسکتا ہے مزدنیا۔ اور جس نؤم بس اس طرح کی نفیاتی حالت بیدا ہو جاتے وہ کھی اُجرنہیں سکتی ۔

ستاب دسنت شخصی ذیتے داری اورانسانی ارادہ واختیار کی آزادی کا اصول بتائے ہیں اور یہ کہ انسان اینے عمل سے ہی اپنا بھلایا بُر است ختبل بنا تا ہے اوراس پر اسے آخرت میں بھی جزایا سزا ملے گا۔

انان فطری طور پر اند کھے بن کا مثلاثی رہاہے۔ سادہ حقائی بی اسے کم کشش محسوس ہوتی ہے اس سے فائد واٹھا کر توہم پرست لوگ خرق عادت چیزوں اور کوامتوں کے تعلق سے من کھوت مبالغ آرائیاں کرنے لگتے ہیں ۔

بلاشبالٹر تعالی بہت سے نازک موقعوں پر غیر محوس ادر خلاف معول طریقوں سے انسان کی مدد کرتا ہے اور اپنے مقرب بندوں پراس کی خصوصی نظر عنایت بھی ہوتی ہے لین

أبك كهانى بے كر تجھ وكوں نے كرامات كا الحاركيا تو ايك صونى تثير پرسوار موكز كل اور دریافت کیا کرا کار کرنے والے کہاں ہی ؟

روابب بیان کی جاتی ہے کہ حصرت الوالخبر سانی کی کوامین مضہور تفیس حضرت الراہیم ر فی تنے ایک دن ان کے پیچیے مغرب کی نماز پڑھی حصر کت سنانی انچی طرح فراکت نہیں کر پاپنے تفے حضرت رق نے سوچا کر بیکاراتی دورسفر کی مشقت تجبیل کرآبا بھرو واستنجا کے لیے بیکے توایک بٹیرسامنے اگیا انھوں نے آکر تبایا توحفرن سانی با ہر بچلے اور چیخ کرمٹیرسے کہاکہ کیا یہ نے نم سے بنیں کہا تھا کیم سے جہان کوئنگ ذکرنا یش کوٹیر جلا گیا۔ بعد بیں حضرت نانی آنے حضرت دقی مسے فرمایا تم لوگ ظام ر میمبک کرنے ہیں لکے ہواس لیے شیرسے ڈرنے ہوا درہم لوگ باطن هيك كرفين الحروة بين اللي يعتبرهم سع درتاب -

اس طرح کے بیننار نصے کابوں بی مل جائیں کے کہ وی صوفی یانی برحلیا اتفاکی کے ا ٹارے برکی گی انھیں نکل کر گر بڑیں بھی کو دفن کرنے کے بیے دریا کا پانی سو کھ گیا ، کسی کے الثارير ببإد چل بيراكوني مزار إمبل دُور موجود اپنے اتا دسے دہيں بيٹھے بيٹھے متورہ كرايا كرّنا نفأ كوني الزكر مح محرمه جلاجاتا نفا وغيره وغيره -

أخردين كينام براس طرح ك قصة كها ينول كاكيا فائده بعي فداك ففل سيسلف صالح اس مرض معے فوظ مخفے اُدراس طرح کے پچروں ہیں پوشنے ہی نہیں مخفے نب انھوں نے پوری سچائی کے ساتھ اللہ تعالی کے پیغام کو دنیا میں بھیلا یا اورایسی اسلامی نہذیب کے

علمردارب ويرى السائيت كيد خيروبرك كاذر بيدخلي

اگروهاس طرح کی توہم برستیوں ہیں پڑھے ہونے ٹونڈوئی ملک فتح کر پانے نہی علاقہ كوبدايت دميات مذان كاكوني الزرى باتىره جاتا

ونیایں الٹرنعالی کی سنت کے مطابق کچھ فوانین فطرت کی عملداری ہے یہ کو تی ایسا آٹا نہیں جے جو چاہے جیسے چاہے گوندھے۔

عبادت بیں متعولیت کامطلب بینہیں ہے کہ تواہن فطرت بدل جائیں کے اور کائنات كے نظام بن انتفار بيدا ہوجائے گا۔ سے مدد طلب کرنے بہنچ کئے تھے اورجب بغداد کاسقوط ہوا تو اس مزار سے بچواکر انھیں بھی ار دیا گیا۔

قابره پرجب انگریزدن کا فیصنه وا نوبهت سے تو ہم پرستوں کو وہاں امام شافعی کی فیری موجودگی کی وجہ سے اس کا لیتین ہی مہیں آر ہا تفا۔

َ ابْ اَکُرآ بِ اس طرح کی نویم برِت ی پزیحة چنی کریں تو آ بِبرادلیّار کی دشمی کاالزام

اولیائے کُواْم کابلندمر نیر برخق، لیکن ہم پو جھتے ہیں کہ کیارومیں عالم برزخیں بنجنے کے بیار تھیں عالم برزخیں بنجنے کے بعد بھی اسی طرح سر گرمیوں میں حصّہ لیتی ہیں جیسے وہ دنیا کی زندگی میں لیاکرتی تھیں ؟ موت ایک دنیا سے دوسری دنیا میں مستقلی کا نام ہے انیانی سرگرمی وعمل کامیدان دنیا ہے اوراس امتحان کا ہ سے گرز نے سے بعدوہ اپنے عمل سے مطابق جزاد سمزا کے مرحلے کی طرف گام بن ہوجا تا ہے اسے عمل کا دوسرا موقع نہیں دیا جا تا۔

دیاعل کی جگہ ہے حاب کی نہیں اور اِس کے بعد حساب کی جگہ ہوگی عمل کی نہیں۔ اب بیٹصور کرنا کہ رومیں موت سے بعد بھی عمل بین شغول ہوسکتی ہیں اور لوگوں کو نفع نقصان پہنچا سکتی ہیں دین سے کوئی تعلق نہیں رکھتا۔

اس طرح کی نوہم بی<sup>تن</sup>ی اسلام کے مطابق صبح نہیں قرار دی جاسکی اور اسس سے برہبر کرنا چاہیے۔ اس چیز کواه بام وخوافات تک بینجا دنیا انتهائی مضرت رسال بے اور غلط اوک عوام کا سخضال كرف لكتة بين كونى مقامى مسجدون بين نماز تنبين يوصفا اور لوكون بين يزحيال بجيبالوزاس كدوه سجد حرم بن جاكر نماز برد صناح كوئى ابن غير نرعى حركتون كاعجب عجبب اندازين جواز فراہم کرتا ہے مزادات سے حاجت پوری ہونے کے قصے منہور کیے جاتے ہیں اور مجرز زیں وصول كى جانى بي.

ایک دن ایک نیک آدمی میرے پاس آیا اور کھنے مگاکییں نے سامے آئے امام میں كے مزارير حاصر و دواول برنامناسب انداز مين نكن جيني كى ؟ ين في الماء

كہنے لكا آب جامع از ہر بی نفر در كردے تفے جہال سے امام برائن كى سجد فزيب ہے آپ نے عفیدہ توحیدی وضاحت کرتے ہوئے آپ کے مزار برجانے واوں برنکہ جبی ک یں نے کہا کہ یں امام بین پر کیسے مکت چین کر تخابوں جبکہ یں امام حین اوران کے والد

حضرت على كرم السروجهم سع محبت كرنا بول كاش بين ان كرم الفركر بلابي يا صفين بي بالحسى أورمركمين ننهادت سيسرفراز بوابونا يب ابل بيت كي فردى نوبين كيس كرسكنا

ہوں جبکہ ہیں ان کی محبت کو دین اوران سے نفرت کو بددین سمجھا ہوں۔

بال بين نے عفیدہ توحید برگفت گوئی نفی اور پر بات بین نے رسول السُّرصلی السُّرعایہ والم اورآب كالمبيت بى سى يىلى بى كرجوالله تعالى كوچود كركس چيز با كسي تخص سے كول ايس چېز مانځنا ہے جوالتار تبال بی سے مانگی جاتی ہے وہ گرابی کاشکار ہے میری نکستہ جینی کئی شخص ...ر کے فلان نہیں بلکاس گراہی کے فلان تھی۔

اس نے کہا گوبا آپ اولیار کی کوامان کے منح ہیں .

يس في كها دايار كوام توجيد فالص كى بدولت بى اس بلندمقام كى بينجي تقداد رسي بھی اعنیں کے نعتشی فدم برطینے کی کوشش کرنی چاہیے۔

اوام وخوافات توحيدي كوكردآنود كريزين

جب تا ناربول نے بغداد پر حلکیا نوبہت سے توہم پرست ابوع نامی کمی بزرگ کے زار

ا ہے بی اپنی ہیو یوں سے کہو، اگریم دنیا اور
اس کی زمینت چاہتی ہو تو آؤ ہیں ہمیں کچھ
دے دلا کر کھلے طریقے سے رخصت کردول
اورا گرنم الٹر اوراس کے دسول اور دار آخ<sup>ت</sup>
کی طالب ہو تو جان لوکہ تم ہیں سے جو
نیکو کار ہیں الٹرنے ان کے بیے بڑا اجر دہیا

يااَتُهَاانتَبِيَّ مِثُلُ لِاذُواجِكَ اِنْ كُنْتُنَّ شُرِدُنَالُهُنَ الْمَعِلَةَ السَّنْ اَنْهَا وَرُنْيُنَتَهَا فَتَعَالَهُنَ الْمَعِنَةَ السَّنَّ الْمُتَعَلَّدَ وَ إِنْ وَالسَّرِحُكُنَّ سَرًا حَاجَمِيلًا وَ إِنْ كُنْتُنَ تُكُرِدُنَ اللَّهَ وَرَسُولُهُ وَالنَّارَ الْاخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ اَعَلَى اللَّهُ عَلِيمًا مِنْكُنَّ اَجُراً عَظِيمًا (الاحزاب - ٢٨-٢٥)

آب نے بیملک افتیار فرما کران بہودیوں کی مخالفت فرمائی جومن دنیا کی بہتش کرنے سے اوراس کے علاوہ ہر چیز کا انکار کرتے سے اس طرح ان کا ہنوں اور نجو میوں وغیرہ کی مخالفت فرمائی جو لوگوں کو فریب و سے کران کے مال ہڑپ کر لیتے سنے اور لوگوں کو آخرت کی نعمتوں کا وعدہ دے کر خود دنیا کی ساری نعمتیں اپنے بیے خصوص کر لینتے سنے یہ

النان نعالی کے بیدا خلاص اوراسلامی اقدار کی پابندی عام کوکوں بین زیادہ مل جانی بے بڑے وکوں بین زیادہ مل جانی بے بڑے وکوں بین کم عام بیٹنے وروں اور محنت کتوں بین ان جیزوں کی رعایت زیادہ بائی ماتی ہے لیکن دین اور علوم وا قدار کی بائیں کمرنے رہنے والے بیٹیز کوگ ان سے زیادہ تر خالی نظر آئیں گے۔

عام اسلای بی سیاس بکاری فرقے دادی بری مدتک ضمیر فروش اور دنیا بیست اصحاب دین برہے اور بہت برانی بیاری ہے جس کے خلات بیدار منز ائم اور خلص دائی و علار ہمین فرشا مدیر سے اور دنیا رہنی ایک منافق "بزرگ" کی خوشا مدیر سے اور دنیا رہنی ایک منافق "بزرگ" کی خوشا مدیر سے اور دنیا رہنی ایک مسکے ہوتے نوجوان کے بکار سے کہیں زیادہ خطرناک ہوا کرتی ہے۔

ماهرين تربيت ان دلك نفسياتى بيماروب سريخوبى وافق بي

تاہم انصاف کی بات یہ ہے کہ بر بیماریاں مرف بڑھے دکوں ہی بی بہیں بائی جانیں۔ یس نے بہت سے مغرور غربب اور متکسر المزاج دولت مندی دیکھے ہیں اور مندر وخلص سربراہانِ مملکت اور علط کارعوام سے بھی پالا پڑا ہے۔ دنیا وی کاموں ہیں مشغول منعد دلوگ ابیسے

# نفسياتى وجهمانى انحرافات

اورانٹارکی ناراض<u>ی سے بچو</u>خوب جان لوکہ تنہیں ایک دن اس سے ملنا ہے اور نونین کو بٹارت دو۔

والبقره ٢٢٣)

۠*ۗ كَبَيْسِ* الْمُحُومِنِيْنَ -

الله تعالیٰ کویه چانے والے اسے میکارنے والے اوراس کی طرف بلانے والے لف ترین انسان حضرت محدصلے اللہ علیہ وسلم ہیں جھوں نے دنبا کے بالسے بی اپناموفف ان انفاظیں واضح فرمایا کہ:

" میرا دنیاسے گیا سروکار ؟ دنیا یں میری موجودگی نوبس ایسی ہی ہے کہ جیسے کوئی تخف کسی درخت کے سائے بی تھوڑی دبیرستانے کے بیے تھم رجائے کھر اٹھ کوانی راہ ہے" دنیا کی طرف کا ہذا تھانے می تلقین آپ نے اپنی از واج مطم راٹ کوئی فرمائی تی۔

مردن سب <u>سے بہا</u>جہنم میں جونکا جائے گا۔ ادرآخرت كاكفر توجم ان لوكول كے يعضوص

تِلُكَ الدَّارُ الْاخِرَةُ نَجُعَلُهَا لِلَّذِينَ لَايُرِينِي لَى وَنَ عُلُوًّا فِي الْلَارُضِ وَكَا

فَسَاداً وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيثَ .

اور نه نما د کرنا چاہئے ہیں اور انجام کی جلائی رالقصص ۸۲) متقبول بی کے لیے ہے۔

كردى كے جوزين بي اين برائي نہيں جاہتے

تدين بى كے ميدان بين عباد تول كوكندى نيتول كوچھيلنے كا ذريعير بنايا جا تا ہے تاريخ تبانی ہے کہ امیہ بن الصلت دورِ جاہلیت بی الٹرنغالی کی حمد ذنیا بیان کرنے اوراس ک دعدا بنیت کی طرف بلانے ہیں بیش بیش رہا کرنا تھا ُجب حصرت محرصیے السّرعلیہ وہم سعوت ہوئے نورسالن کے انکار اور کفریں بھی پیچیے نہیں رہا آخر کیوں؟ رسول الشہر صلے السُّرعليہ وسلم قواس سے کہیں زبادہ شیر کی الفاظ بیں السُّر تعالیٰ کی حد ڈنا کر رہے تے اور کہیں زیادہ موٹر اندازیں وحدانیت کی دعون مے رہے تھے۔

حقیقت یہ ہے کہ حسد نے امیہ کے ضمیر کو کھالیا اور اس کے مزعومہ ایمان کی فلمی کھول دی۔ وہ النٹرنسال پر نہیں اپنے نفس پر ایمان رئفناتھا اور النٹرنعالی کا نام اس پیے ابنا تھا کہ ہوک اسے نوجید کا علمبرداراورغیرمعولی شخص سمجیب اس نے اہلٰ کتاب سے يه هي س ركھا تھا كەغىقر ب كوئى بنى مُبوث ہوئے دالاہے نؤدہ اپنے اشعار كے ذرىيە بنون كالميدوار بن ربانها ورجب يه ظاهر بوگيا كه النتر نعالي في حض مي النه عليه وسلم كانتخاب فهابلب تووه الشرنعالي سي ناراض موكبا اوررسول الشركي فالفت كرف سكايكويا الترنعال كأحمرك اينة قصيدول يرتثر مارخفا

اس شخص کی مثال یعجیجب نے ایک موفع بررسول السر صلے السر علیہ وسلم کے مال غنیت نفتیم کرنے سے بعد کہا"انصاف سے کام یعبئے اس تفتیم میں اللہ تُعالیٰ وَنُودِی كويني نظرنهي ركاكياب:

اس بذیمیزی پر رسول النی صلے النی علیہ سلم سے چمرے کارنگ بدل گیا آئ نے فرمایا «اگرین ہی انصاف نہیں کردل گانب کول کرے گا۔ اگریں نے انصاف نہیں ملے جو فابلِ احترام تحفے اور اخرت کے کامول سے دالبت الیسے لوگ بھی دیکھے جود ھندکا ر دینے کے لائق تھے۔

مقبولبيت كامركز فلب لبم إوربيصرت الشرنعالي كوعلم مے كركون ما قلب مليم ہمارے شروع کے علمارنے کہتی صحیح سنجی کی تھی کہ گناہ دوسم کے ہوتے ہیں دل و نفس سينعلق ركھتے والے ادراعضار حبم وبرن سينعلق ركھتے والے۔

جبِمانی گناہ ابنی ساری براِنتوں کے مانخد کم خطرناک ہیں مثلاً زیادہ کھانا کھانا جم کے ييخ طرناك ثابت بوتاب كيك عظمت اورخود يرسنني كاجنون، دل كي ختى، فرعونيت

اور ذِانى سَرِبلندى كے بيے ان اوں اور پيدا دار كونبا ه و بربا دكرنے كے بينجا ديباہے۔

محى البيے فریب خوردلیڈریا طالع آنه ماسر براه کی دہم جوئوں میں، جواعلی صلاحبتوں سے محروم اور بدنزین امنگول کا حامل ہو، ہزار ہاجانیں صائع ہوجاتی ہیں ادر ملکی بیدا وار اور وسأنك كونه جان كتنانفضان يهنيح جانا بي

دو*ل كے امراض* يانف بانى ذائبى جب كسى برغالب آجاتى بى نودە إن سے يستھيے بننانهبن جانتا كبونكه ان ك برائي مي السي محسوس تنبيل بيوياتي البيل كود يجفي حب اس نے حضرت ادم کوسجدہ کرنے کے بھم کی نا فرمانی کی توبیثیمان ہونے کے سجائے برکہنے لگا: قَالَ أَوْتَيْكَ هُلَا اللَّهِ فَكُرُّمُتَ مجروه بولا ديچه توسهی، كبايهاس فابل تفاكه كَلُكُ لَكُنُ ٱنَّصَرُتَنِ إِلَّا يُوْمِ الْقِيامَةِ نونے اسے مجھ پر فعنبلت دی ؟ اگر توجھے لاَحْتَلِكُنَّ ذَرِّيَّتُهُ اِلْاَقْلِيكُ. فبامن کے دل نک مہلت دے تو میں اس كى يورى نىل كى بىن كى كر ۋالول بىس

ريبني اسرائيل ١٢)

مخور ہے کی لوگ جھ سے بچے کیں گے۔ نفس رینی باابی دات کے اور گرد کھر دسنے کام ص صرت گذرے طربغوں سے سربرای ماصل کرنے بی بین ظاہر نہیں ہونا بلکہ بھی تھی کمی منب ہور شخصیت بیں کیرونے کا لنے ، کسی نرال رائے کو افتیار کرنے انگفت گوکرنے بن اپنی جھک بر ارسے رہنے اور بڑائی جنلانے اورای طرح کی دیگر چیز دل کی صورت بن بھی ظاہر ہونا ہے۔ اورا بیے ہی کو گوں کو فیامت اس طرح کے لوگ دین کے بیے ایک مصبت اوراس کے بھیلاؤیں رکاوٹ ہیں۔ حضرت عبى دائستربن عرض الغيس بدنرين لوك فرار ديا كرتے تھے اور فرمانے نظے كردواتيں کفار کے بایسے بی نازل ہوئی تقیس ان کوان لوگوں نے مومنین پر منطبق کر دیا۔

اوراس کی وجدان کی مجے فہمی اور نامجھی تفی۔ احکام کے سمجھنے اور اعفیس تنطبیق دینے بیں آی طرح كى كندذىنى وغلط كارى كے تعلق سع حضرے كى دوايت بى آتا ہے كدرول السر صلے السرائيليم فرم الماكر. «بعد ك زمان بين مي كم عقل فالمحيد وكر محلي كر جوبهتر بن بانتي كري كر كيك ايمان ان كر كك سے نیچے نہیں انزا ہو کا اور دیں سے وہ اس طرح کل جائیں کے جیسے تیرشکاریں سے جیر کرکل جا کہے! يعى ال ك عل وكردار كا دين كاروح اورمقصد سے كوئى سروكارنبيں ہو كا بلك عبادت کی ظاہری صورت نونظرا کے گیلی ان کے خلاق بدنرین ول سخت اور عمل بڑے ہوں گئے۔ اوردی اس طرح کی چیزوں سے بہت دور ہے۔

دل کی سختی اور انکرهاین ایک خدائی معنت ہے جوعهد نور نے والوں ،تقویٰ کے وائر مے سے کل جانے والول اور ایمان کے ساتھ کھلوار کرنے والوں براترتی ہے

نَبِمَانَقُضِهِمْ مِينَاتَهُمُ لَعَتْهُمْ مَعَدُهُمْ مِيمَانَقَضِهِمْ مِينَاتَهَاجِس ك وَجَعَلْنَافَ الْوَكِهُمْ فَسِيدةً - وج سعم فان كواني رحمت سعدور رالمائدة ١٣٥) كينك ديا اوران كردل سخت كرديد

دل کی شختی اتفیں خود پرستی، عدم تواضع و عدم وانحیار، دوسرول پرالزام ترانتی اور كوئى عذرنه تبول كرف نيز علظى كرجلف دالول كويدخوا ي كے ما تفدرسواكرفي برآماده كرنى ہے۔ جب کریہ اوصاف ایماک کی بالکل ضد ہیں ۔ ایمان تو اپن ذات کے انکار، دوسروں سے مجت ، خطاکار کی خطا پریردہ ڈالنے ، اسے ٹھوکر لگنے کے بعد بنھا لنے اوراس کی تور سے انتہائی خوش ہونے کا نام ہے۔

ابمان نام ہے براوں کی عزت جو ٹول برشفقت اور علمار کی فدر دانی کا۔ ایمان بہے کہ لوگوں کو خوش مال دیکھ کر خوشی محسوس ہو،ان کے مصائب پڑ تکلیف و رنج ہو، چلہے آپ براس کا کون اٹر فریرے۔ كياتوية نوير \_ بيےناكاى وخار كى بات ہوگى "

یهان اس شخص کی بے اوبی کی طرف توتبه دلانامقصود بنهبی بلکه اس مانت کے بپ پر بیٹ کار فرما جذب کی طرف دھیان دلانامقصود ہے، جو برٹر در بناؤں برنکمة چینی کرنا ہے وہ عام طور برا پنے آپ کو ان سے برنز اور زیادہ صاف سخم اسجمقالے اور اپن نکھینی کے دریعہ کو گوں بریمی جتلانا جا ہناہے۔

و ہتف گویامعلم انسانیت سے تہررہا تھا کہ 'تم نہیں جانتے مجھ سے سنو "بھرٹاید اپنے گھرجا کرغ در سے تہتا گہآج ہیں نے مجر کوبیق تھا دیاہے"

اگرده کندوین تقسیم میں فرق سے اساب کو جھنا چاہنا تو دیسی کرزارش کرنا اور رسول السر صلے السر علیہ دسم کا یہ جواب پاتا کہ میں تعفی کو دیتا ہوں جبکہ دوسرا شخص مجھے زیادہ مجبوب ہوتا ہے ۔۔۔ اس ڈرسے کہ کہیں السر تعالیٰ اسے جہنم میں ڈھیل دے۔ اس طرح کے لوگوں کو تان دے۔ اس طرح کے لوگوں کو تان دے۔ اس طرح کے لوگوں کو تان کے یہ دنیا ہوں اور دوسم نے لوگوں کو ان کے دولوں میں جال کریں ایمان کے سیر دکر دتا ہوں یہ

کچولوگوں کی رہنمائی ان کے پیٹوں کے داستے سے کی جاتی ہے جبکہ دیم دن کی غلی و دل کے ذاہیہ۔ حضرت عمر فیاں کتائے وقتل کرنے کی اجازت مانگی لیکن رسول السلاسطال سولیسلم نے انکار فرماد جا۔ اس طرح سے لوگوں برفعیب نفیباتی امراض کا غلبہ ہوتا ہے اور انفیس دور کرنے کے ہجائے برفرار رکھتے ہیں اور ذیا دہ عبادت گزاری کا مظاہرہ کرکے ان بربردہ ڈولنے ہیں۔ برفرار رکھتے ہیں اور ذیا دہ عبادت گزاری کا مظاہرہ کرکے ان بربردہ ڈولنے ہیں۔

اگرادی بخیل ہو تواسس کا علاج یہے کہ وہ باربار سخاوت کا کام کرے کچھے دلوں میں اس کی عادت ہوں کا کام کرے کچھے دلوں میں اس کی عادت ہی ایسی بنازیں بیا صف لگے تواس کا بخل کام ض دور نہیں ہوگا۔ بجائے اگروہ لمبی کمی نمازیں بیا صف لگے تواس کا بخل کام ض دور نہیں ہوگا۔

کینه و ذات برتی کے شکار لوگ عبادت کی ظاہری مور توں بین زیادہ شول نظرات ہیں اور جب موقع بات ہیں اور جب موقع بات ہیں اور جب موقع بات ہیں اینا وار کر جاتے ہیں۔ ایسے لوگ برٹی تعداد میں حضرت علی اسلامی کے سنت کر بیں کتھے لیکن اسفول نے ایسا الجھا با کہ آپ کی فتح شکست میں بدل کئی وہ نعرہ سکانے کو میں السلامی کا حکم نہیں جلے گاؤ اس بر حضرت علی نے فر بایا تھا " یہ ایک حق بات ہے لیکن اس سے مراد باطل لیا جارہا ہے یہ

یں کال جانے والی) ہرئ چیز بدون ہے اور ہر بدعت گراہی ہے۔

۲۔ انسان کے گھڑھے ہوئے ان اضا فات ک<sup>ت بی</sup>م کرنا انسان کوعقا مُدوعبادات وغیرہ یں افن و حکمینا نرکاحتی دینا ہوگئے کا حتی موزیا سانتہ اللی زیاستہ بار خاص کرا ہو

قاؤن و محم بنا نے کا عن دینا ہوگا جبکہ ید عن السُّر تعالی نے اپنے یے فاص کر رکھا ہے۔ اَمْ مَدُهُ مُ مَدُّرُ كُوَّ اَشْرَ عُوْ اِلْمُدُّمْ مِیْنَ کیا یہ وک کچھ ایسے شریکِ فلا رکھتے ہیں جنوں

كلمحدية سلامة وكلساعة

ام تهم متر المؤاسر عو المهم مِن اليارون جه اليوم بيارون المهم متر المي والماطقة إلى جون المورد المارون الله المارون المارون الله المارون المارون المارون الله المارون المارون الله المارون المارون المارون الله المارون المارون الله المارون الله المارون الله المارون المارون الله المارون ا

زېښىدى ـ

قرآن کریم بی ان لوگوں کی سحنت مذمت کی گئی ہے جو حلال وحرام کا فیصلہ کر بیتے ہیں اور اسے الٹرتعالیٰ کی طرف منسوب کر نسیتے ہیں جبکہ السّرنعالی نے اس کی اجازت نہیں دی .

وَلاَ تَقَوُّ لُوْالِمَ اِ تَصِفُ الْسِنُتُكُمُ الْكِنْ ﴿ اور بَهِ جَوْتَمْ الرَي زَبانِينَ جَوَدُ الْحَكَام كَاياكُونَ هَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ النَّهِ يُنَ يَفْتُرُونَ عَلَى اللَّهِ بِرِلْمَانَ اللَّهِ الرَّوْقِ فَرَالُ مُر عَلَى اللَّهِ اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ النَّهِ يُنَ يَفْتُرُونَ عَلَى حَكَمَ لِكَاكُر اللَّهُ بِرِجُوتُ وَبِالر

عَلَى اللّهِ الكَلْدِبَ لَا يُعْلِمُونَ مَنَائُ السُّريرِ فَعُولِ الْمَالِدِ عَنْ بِنِ وه بِرَكُر فلاح وَلَا اللهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

رالنحل ۱۱۷-۱۱۷ آخر کاران کے لیے در دناک سزاہے۔

المنذاایجادکرده اصلف منزد کر دیے جانے ہی کے لائی ہیں چاہے وہ افراد کے کیے
ہوتے ہوں یا کمیٹوں اور اکیڈمیوں کے کیونے کمی کوجی یہ حق حاصل نہیں کہ وہ اپنے پاس
سے سٹر بیت ایجاد کرے اب وہ جو کچھ بھی ایجا دکرے گاوہ صرف گرائی ونفس برتی ہوگی۔
سے سٹر بیت ایجاد کرے اب وہ جو کچھ بھی ایجا دکرے گاوہ صرف گرائی ونفس برتی ہوگی۔
سے دین ذہین کی وینی امور میں جدّت طرازی میں مشغولیت نے دنیا وی امور کو سخت
نقصان بہنچا یا کیونکہ دین دہیں رکھنے والوں نے اپنی ساری ذہی توا نائی ایسی ایجادات میں
سکادی جن کی نکوئی اہمیت بھی اور دجن میں کوئی بھلائی جبکہ دین معاملات میں اتباع وہیروی ہی
اصل ہے اور دنیا وی امور میں جدّت واختراع ۔ صریت ہیں آتا ہے کر سم اسینے دنیا دی الور

#### بدءت كامطلب

دین بین نئی چیزیں اسجاد کرنا ایک ایسار مجان ہے جو بہت سے دنیدار لوگوں پرغالب اجا ناہے کھیراس رجان کے بنا پر اتھیں یہ اٹھا انگئے انگئا ہے کہ دہ ابنی طرف سے کھیدا عال و حرکات اسجاد کریں اورا تھیں التّر کے دین کا ضبعہ یا حصہ بنا کر لوگوں سے ان براس طرح عمل کرنے اور اختیار کرنے کا مطالبہ کرنے لگیں جیسے وہ التّر تعالیٰ اور اس کے ربول کی فرمودات کے تعلق سے کرنے ہیں .

اسلام نے اس جدت طرازی کو مندر جندیا اسباب کی بنا پر کیم منز دکر دیا ہے۔

۱۔ اگر ہم دین ہیں اس نے صنیعہ کو تسلیم کر لیس اور سیمھنے تکیں کہ اصل دین واقعی اسس کا صنورت مند ہے تواس کا مطلب یہ ہوگا کہ اسٹر تعالیٰ نے دین کو ناتص صورت ہیں نازل کیا تھا جو بالسکل تنوبات ہے۔ السٹر تعالیٰ صاف اعلان کرچیکا ہے۔

الْيُوْمَ الْمُلْتُ لَكُمْ دُيْنَكُمْ وَاتَّمَهُتُ آج بِل فَ مَهُ ارت دين و مَهارت يعظ الْيُوْمَ الْمُونِ مَها الله مَا الله مَا

ا در رسول النُّد صلے النُّر عليه وسلم كايه فرمان موجو دہيے كه:

إياكم ومحدثات الامورفان روينين في ني امرسي الامورسي الاموران

ہے۔ قواسے پڑھ لیاکرو۔ اس کا پڑھنا فرض یا نفل نظرار دوکیو یک فرائف دنوا فل بنانا العُرَّرِّ کا کام ہے کسی مخلوق کو بیتن حاصل نہیں کردہ السُّر تعالیٰ کے بندوں سے یہ کھے کہ یہ نے تنہارے بیے فلاں فلاں حکم بنا دیے ہیں اتھیں نماز یا ڈکوۃ یس بڑھاکر السُّر تعالی سے تقرے حاصل کرد۔

ایک شخص جورسول الٹر صلے الٹر علیہ وسلم کے نام سے کوئی صدیث کھوٹا ہے اور دوسر اکوئی ملک یاروایت یا عمل ایجاد کرتا ہے بھراسے سپیادین اور آخرت تک بہنچنے کا

راسة سمجهن لكتاب دونون بن آخر فرق كياب،

دونوں ی برترین فھوٹ کے مرتک ہیں۔

جب دین مزاج رکھنے والوں کا ایمان گرد آلود ہوجا تاہے اور وہ ہوش وخروسے بیکا نے ہوجات ہیں: بیکا نے ہوجاتے ہیں قوان میں جیزوں ہیں سے کوئی چیز صرور کرتے ہیں:

اً يا ونصوص شرعيه ومعطل كرك الشرنعال عظم كوب وبيت وال ديت بي اوريه

صاف نافرانی ہے۔

٧٠ يا جرائي في اور برى مختلف جيزول كى ترنيب ال بلك ليتي بي جود لي جيزول كواوليت دينے لكتے بي جود لي جيزول كو تانوى حينت اس سے چيزول كو حقيقت ال سے جائزا وہ برى برى اور برى جيزول كو نظرانداز كرنے لكتے بيں اور هيو تى جيو تي حقوق حيروں كو نظرانداز كرنے لكتے بيں اور هيو تى جيو تي حيروں بي خورون وضى كرتے دستے بي اس خصى كی طرح جس نے حضرت حس بھرى ہے اس كيو يون كا بوقو الفول نے دريافت اس كيو يہ بي مماز بر هي كاممنله بوجها تھا جس بي جمركا خون لكا بوقو الفول نے دريافت فرايا كو تم كم الله بي جي اس نے بايا عراق ركون كا اور سے دائے ہو اور رسول السير صلے السير عليه وسلم كى صاحبزادى كو زند كا خون بها نامباح سمھتے ہو اور رسول السير صلے السير عليه وسلم كى صاحبزادى كو زند كا خون بها نامباح سمھتے ہو اور رسول السير صلے السير عليه وسلم كى صاحبزادى كے وزند كا خون بها نامباح سمھتے ہو ،

ر روی کرد کا در بازی کا بازی کا تصویر کتی متنبی نے اپنے اس شعر بیں کی تھی۔ دین کے سمجھنے میں اسی نفیاتی مجی کی تصویر کتی متنبی نے اپنے اس شعر بیں کی تھی۔

اغاية الدين ان تحفوا شواربكم ياامة ضحكت من جعلها الامم

۲۹۴۷ کے بارے یں زیادہ با خرہو "کین ان فریب خوردہ لوگوں نے اس اصول کوالٹ بلٹ دیاادردین تعلیمات یں جردت طرازیاں کرنے لگے جگہ دنیا دی اموریں جمود نعطل اختیار کرلیا جو ملّت کی بہماندگی اور بربادی کا ذربعہ وسبب بن گیا۔

ہم۔ نئ نئی بدعتوں سے چینا خود اصل سنتوں کی قیمت برہونا ہے جولوگ الٹر تعالیٰ کی عبادت کے بیدے کچھے چیز برب اسجاد کرتے ہیں دہ انفیں کے بید سرگرم دہ برجوش ہونے ہیں اور الٹر اور رسول کی تابت شدہ نعلیات کے مقابلے ہیں وہان کی خواہنات سے زیادہ قریب ہوتی ہیں بھران کی اوائکی کے بیدے جو عنت کی جانی ہے اس کے بعد بہت کم توانائی باتی رہ جاتی ہے اس کے بعد بہت کم توانائی باتی رہ جاتی ہے دہ تی سے السرا ور رسول کے احکام کی ہیروی کی جاسے اس طرح جو بدعت بھی رائح ہوتی ہے وہ کئی سنت کو نظر انداز کرنے کی کا ذراعہ بنتی ہے۔

۵۔ دین کامزاج عمومی ہے دئین تمام ان اول کی تنظیم کے لیے ہے اور سی تخص کا خصی رجمان عمومیت کی دلیل نہیں بن سکتا ہے یا دہے کدایک شخص نے مجھے اپنا نضنیف کردہ ایک تنا بچه دکھا باجس میں رسول السر صلے السر علیہ وسلم بیر درود کی عبارتب تھی ہوئی تین وه النيس بهبت بهنتر تجفا خفاا درعوام بن بهبلان كاخبال ركفنا تفايس فيره ما تواس يں گرمجو شانہ جذبات کی کار فرمانی تنی بیں نے کہا جذبہ نو قابلِ قدرہے کیکن اس بیں کچے جملے مبهم اور تکلف سے بُر ہیں میں نے مصنف سے کہا کداسے اپنے ہی بیے خاص رکھو لوگوں کو اس ين دالجها واس فركها بكون بي فركها السول الشرصل الشرعليه والم في وكون کوسکھادیا ہے کہ وہ آپ برکیسے درود جیجی صیح احادیث موجود ہیں اور پانچوں نمازوں کے آخری فعدوں بی تحیات کے بعد مسلمان اسے بڑھنے کے عادی ہو چکے ہی اس لیے اب تمهارى اس نصنيف كى وى ضرورت نهيس راس نے كها إس سے دل بين احصالتربيدا بوتا نے۔ یں نے کہا۔ تمہائے دل میں ہونا ہے تو طبیک نے لیکن تہیں یہ جن نہیں کہ تم جو کھا جھا سمجمد بیٹھے ہواس کامکلف ہوگوں کو بھی بناؤ۔ لوگوں کا وقت اوّلاً اسٹرنعا لی کی ملکیت ہے بيم خودان كى ينهيس اس كاحق منهي كدابينياس سايجا دكرده كى معاطيب ان كاوفت كادو-رسول الترصل الترعليه ومم كاسهابا بوا درود آو صدن سے زياده نہيں ابتا اس كے بعد اوك اسفے اسفے كامول بين لگ سكنے بين اكر تهبين اپن تصنيف بهت بيند

جن کی اصل تو دین ہے لیکن ان کی ہیئیت دین کی بنائی ہوئی ہیئیت سے مختلف ہوتی ہیں نظر اللہ ہوئی ہیئیت سے مختلف ہوتی ہیں نظر جمدے جمدے دک سور کا کہوں کی مجھ آبوں کی تلاوت اللہ کے سفائر میں بنادیا اور لوگوں کو اسے نماز سے بہلے سننے سے بیے اکٹھا کرنا نہ بھی رسول النہ کے دور میں ہوا نہ صحابہ کرام ونا بعیان کے دکور میں۔

اسی طرح مفررہ اُوقات ہیں اور تغیبی تعدادیں الٹر نعالی کے ذکر بارسول الٹوسلی اللہ علیہ وسلم پر درد دوسلام کے بیے مخصوص اورا دمقر رکرنا بھی ہے۔

بدعان بن سے بھی کچھ عل سے اور کچھ تھوڑ کے سے تعلق رکھتی ہیں۔ واضح فاعدہ بہت کدرسول السر صلے السر علیہ وسلم نے سبب کے وجود اور کوئی رکا دے نہونے کے باوجودی جیز کو جھوڑ دیا اسے جھوڑ دنیا ہی سنت اور اسے کرنا بدعت ہے۔

وک مرنے تھے تونماز ہڑھنے کے بعد دفن کردیے جانے تھے تھرسرسری طور ہرتوری بنول کرل جانی تھی بسااو فان ہروی کھا نا نیار کر کے بھیج دینے تھے کہ مین کے تعروا ہے دوسری ہی چیزیں مشغول ہیں اینیں کھانا تیاد کرنے کا موقع ہی نہیں۔

کین آج کے سلان کمی کے انتقال کے بعد یضروری سمجھنے لگے ہیں کہ شامیا نوں یاباول یں جمع ہوکر قرآن خوانی کریں۔ آنے والوں کا استفنال کیا جائے اور جائے بانی اور سکر بہ وغیرہ سے ان کی نواضع کی جائے اور میت کے گھر والوں برغیر ضروری بوجھ لد جائے۔ عوام سمجھنے لگے ہیں کہ جمع میں اکتھا ہوکر قرآن خوانی ناگز برہے۔

جبکہ علماراس بات برشفق ہیں کدرسول النٹر صلے النٹر علیہ وسلم اورصحابۂ کرام رضوان اللہ علیہ مارس بات برشفق ہیں کدرسول النٹر صلے النٹر علیہ وسلم اور تحصادر تواب کا علیہ ماجمعین نے الیان بنائے تھے اور تواب کا حصول میں مطلوب تھا اور رکاوٹ بھی نہیں تھی .

دہزاایی صورت بیں اس طرح قرآن خوانی کرنا بدعن ہے اوراس کا ٹرک سنت، کنتی ہی ایسی چیز بیں ہیں جنعیس سلون صالح نے نہیں کیا اور آج کے مسلمان انھیں دیں سمجھ کر کرنے کے شوقیں ہیں بلکہ ان کی چینیت ان کے نزدیک ثابت شدہ صبح دین سے بھی زیادہ اہم ہو چکی ہے۔ کیادین کامنتہائے مقصودیہی ہے کہتم این موضییں صاف کروالو۔ اے وہ قوم جس کی جہالت برساری قویں خندہ زن ہیں۔

یران لوگوں کے بارے بی ہے جو دار می مو کیفے کو دین کی سے ہم چرسمجھ بیٹھے تھے۔

۳۔ یا مجروہ چیزوں کو النٹر نعا لا کے حکم کے مطابق نہیں بلکہ خو دائی بات سے اچھا یا بڑا مسمجھنے نکیس اور دین کے معاملات اور اصول و فروع بیں ایسی بہت سی بیٹیس کا مرکز شامل کرنے میں جوجم بیں سرطان کی طرح سرایت کرجا بیٹس اور جب تک اس مقدر کو کا کر چینیک ہندویا جائے برابر بڑھتی دہیں۔

کر چینیک ہندیا جائے برابر بڑھتی دہیں۔

تر برعت مترد کیے جانے ہی تے لائق ہے تاہم بی ضرر ریانی کے اعتبار سے سب کے درجات مختلف ہونے ہیں جیسے کوئی گناہ متابلِ تبول نہیں ہوتا لیکن گناہ سغیرہ بھی ہوتا ہے اور کبیرہ بھی اور دونوں کا تحم الگ الگ ہوتا ہے ۔

ظاہر ہے چھوٹی مجھوٹی مجھوٹی کے خلاف جنگ پراتنی شرّت سے زور نہیں دینا چلہ سے بتنا شدید زور بڑی بڑی برعنوں کے خلاف جنگ پر دینا مزوری ہے۔ زکام سے اتنا نہیں ڈراجا تا جننا سنگین فنم کے بخاروں سے ڈراجا تا ہے۔

کین سنت برزور دینے والے بہت سے لوگ ان دونوں بانوں بین فرق نہیں کریا چوٹی بدعت بیں مبتلا شخص کے ساتھ بھی وہی معاملہ کرتے ہیں جوبڑی بڑی بدعنوں بیں مبنلا لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں اوراس حدیث کا حالہ دینے ہیں کہ ہم بدعت گماہی ہے اور ہر کمرای کی جگہ جہنم ہے "اوراس بات کوفراموش کر دینے ہیں کہ صغیرہ گناہ کا مرتکب ولیا ہی گناہ کار نہیں جیا کبیرہ گناہ کا مزتک ہونا ہے۔

بدعنیں اپنے نتر کے اغذبار سے مختلف درجات رکھتی ہیں علمار نے ان کی نفیس لکھی ہے ادر انفیس سجمنا چاہیے تاکہ ان سے بحب و خوبی نمٹا جاسکے یہ

یہاں ہم چید عام بدعنوں کا ذکر کرب کے جن بن کھر حقیقی ہیں اور کھے اضافی \_\_\_ شلاً بعض فبروں کے اِردگر داس طرح طوان کیا جانا ہے جیسے کعبہ تنر بھٹ کے اِردگرد۔ ظاہر ہے اس بدعت کا دبن سے کوئی تعلق نہیں اور پر حقیقی بدعت ہے۔ اضافی بدعین وہ ہیں

### ونيا وآخرت

آخرت بالکل حقیقی چزہے اور اسے کمی کھی حال میں نظر انداز نہیں کیا جاسکہ الیکن اس کامطلب دنیا سے آنھیں بھیرلینا نہیں ہے بالکل دیسے ی جیسے آپ مقبل کی ہے کریں اور اس سے بیے نیاری کی صروریت برزور دیں لیکن اس کامطلب یہ ہر گرینہیں ہوسکہ ا کہ آپ اپنے حال اور اس کی ضروریات کو نظر انداز کردیں ۔

وعوت وتربیت کے میدان بین کام کرنے والے کچھ لوگ اس حقیقت کو دہ ہم بہیں رکھتے نیتجہ بین اچھائی سے زیارہ خرابی پیرا ہوتی ہے اور لوگوں بین یہ تا تربیدا ہوتا ہے کہ دین گویا دنیا کا دشمن ہے اور تقوی اس و قت نک حاصل نہیں ہوسکتا جب تک آدمی پراگندہ حال نہ ہو جائے اور وہ زندگی کے حقائق، مادہ کے قوانین اور کا نمات بین اللہ دہو۔ اس سلسلے بین عقلی توازن بین بھاڑ نے ملاوں کی ایک اسلیں پیدا کر دیں جن بی دین کی سمجھ ہی بیدا ہوئی نہ دنیا ہی انفیس حاصل ہوسکی ۔ بلکہ مسلمانوں کی تنہذی بے ماندگی بین اور اسباب کے علاوہ اس بدب کا بھی بڑا وض ہے۔ مسلمانوں کی تنہذی بیب اور حبات و جہنم کے بالے بین بہت سادی باتیں ہوجود بین سے بین لیکن ان کا مفصدان ان کو شجے داستے پر لانا، آخرت پر دنیا کو تربیح دینے سے بین لیکن ان کا مفصدان ان کو شجے داستے پر لانا، آخرت پر دنیا کو تربیح دینے سے دین مین نوافق اور دائمی زندگی کی طرف مقوم کرنا ہے۔

دنیا کو سمھنے یں کوتاہی، روئے زبین بربے جارگ اور زندگی کی باک ڈوراینے

حقیقت یہ ہے کئی جیوٹی بڑی برعت کوت کیم نہیں کیا جاست کی کونکہ رسول النٹر صلے النٹر علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ" جس نے بھی ہمارے اس معاملہ (دبن) ہیں کوئی اسی جیزا بیجا دکی جواس کا حصّہ نہیں تو وہ اس کے منہ برماردی جائے گئ

کیکن اس مرض کےعلاج کے بیے حکمت ددانائی ادرصبر وتخل سے کام لینا چاہیے اور یہ مزنظر رکھنا چاہیے کہ کروہ سے پہلے حرام سے بخیافٹروری ہے ادر ملت کو بنیادی دین اصولوں پر اکٹھا کرنا لازی ہے۔

بدغتوں کی برائی اسلامی معامترہ ہیں دُور دور نک انز انداز ہے بجھے باد ہے کہ میرے دفتریں ایک سلامی معامترہ ہیں دُور دور نک انز انداز ہے بجھے باد ہے کہ میرے دفتریں ایک ملازم اکثر او بھتارتا تفام جھے معلم ہوا کہ وہ تسی صوفی سلسلہ سے خلت کو مقارمہ اور انعاظ کا ور دہر رائ کرتا ہے بیچارے کے میں النتر تعالیٰ سے اسمائے حقی ابد عقر دیکھے کیا کہ وہ محی دن ہوتن ہی نہ کھو بیجھے۔ اور انعاظ کا دوہ محد دن ہوتن ہی نہ کھو بیجھے۔

وفروغ حاصل ہوسکا ہے۔

ماں مال ودولت کو نگراہی وسرکتی مجرونخوت اور خل و بکاڑ کا ذراعیہ نہیں بننے دینا چاہیے میں سریت اس کی فرم سرکتی میں ماہ ای زار اس

ملكه اسددين كرمقا صدى خدمت كيد حاصل كمنا جاسيد

مدان کا فت بھی فابلِ نفرن ہے اور نقر ولاجاری کا فتہ بھی کھی مالدار سرکتی اختیار
کرتا ہے اور نقر ذلت ، لیکن مؤن نہ سرکس بنتا ہے نہ ذلت اختیار کرتا ہے ۔ بہت سے
مالدار شکر کرزار اور بہت سے غریب عرب وخود داری سے زندگی گرزار نے والے بھی ہوتے ہیں۔
آخر سلمانوں کواس سے کیا فائدہ ہوس تا ہے کہ وہ دنیا سے دست کن ہوجائیں اور دوس اس برقابض ہوجائیں۔ اس طرز فرکسے ملت کا کارواں کیے آگے بڑھ کے ناہے جب یہ
سیمایا جانے لیگے کہ حضرت عثمان وحضرت عبدالرجن بن عوف رضی اللہ عنها جیے مالدار بھی
جفوں تے اپنی سادی دولت اسلام کی خدمت کے بیے وفف کررکھی تھی جنت ہیں ہے مال
و دولت دالے لوگوں سے بہت بعدیں داخل ہو سیکیں گے۔

ابن كميڑنے اپن تفسيريں ایک عجیب دغیب اسرائیل محکایت درج کی ہے دوآدی ایک تجارت بی شخص کا کل سرمایہ آتھ مزاد دینا دخا ایک مثر کیا نیک اور دوسم البرکار خفا ایک مثر کار نے نیک اور دوسم البرکار خفا بد کار منز مند اور نیک شخص بے مہز نظاس بیے بدکار نے ننگ اکروہ کمپنی توڑدی وہم پوہیئے ہیں کہ موس مہزمند کیوں نہیں مہوتا جبکہ حدیث بیں آتا ہے کہ التی تعالی مزمندون کو ب ند

سرتاج وونون شركيابا ابناحقه كرالك بوكية

برکارشخص نے ایک ہزار دینا ہے اپنے لیے ایک گرخرید نیک شخص نے ایک ہزار صدقہ کر دیا تاکہ اسے جندی میں گھر مل جائے رہم پوچھے ہیں کہ آخرنیک ادئیا ہیں گھر مل جائے رہم پوچھے ہیں کہ آخرنیک ادئیا ہیں گھر مل جائے رہم پوچھے ہیں کہ آخرنیک آخرنیک ادئیا اردینا رسے نادی کرلی نیک شخص نے ایک ہزار دینا رسے نادی کرلی نیک شخص نے دیا ہیں کہی وہ سے نادی کرے دونوں کو گناہ سے بچانے کا سامان کیون ہیں ہتیا کیا اوراس بوی ہزم چرکے کہ سے شادی کر سے دونوں کو گناہ سے بیا تی دوہزاد دینا دسے باغات خرید بیشار نیک سخص نے اپنے باتی دوہزاد دینار بھی صدقہ کر دیے اور فیز و بے جارہ ہوگیا۔

بائقدیں لینے سے محرومی و مجبوری کا نام تفویٰ نہیں ہوسکتا یہ نو طفلا ہ طرز نکر ہے جس سے دین اور دین کے مقاصد کو بے اندازہ نقصان پہنچا ہے۔ آخرالٹ نعالی کی بنی ہوئی صلاحیتوں سے کام مذکے مجبوری و بے چارگی اختیار کرنے سے اسلام کی کون سی ضربت ہوسکتی ہے۔ ی

علمار کہتے ہیں کرکسی علی کی صحت و فبولیت کے پیے نبک نیتی وسلامت روی ضروری ہے۔ سلامت روی کامطلب یہ ہے کٹمل نقل وعفل کے مطابق ہو مِثلاً اگر کوئی شخص کھانے بینے کے بجائے بات جیت کا دوز ہ رکھے یا بغیرر کوئ وہبو دکے نماز پر مسے تو یہ علی بھی قابل قبول بنیں ہوسکتا۔

یں نے ایک واعظ کوسورہ سمایٹر ، کی تفییر بیان کرتے ہوئے سنا وہ کو کو کور کے دیا وہ کو کو کور کے دیا وہ کو کر کے دیا کہ م کو کو ل نے اس بات کو کتنا غلط سمجھ رکھا ہے۔ ایک رکھا ہے۔ یہ سے تصویر کئی کی بڑے بہلوکی بہت باریک بین سے تصویر کئی کرتی ہے۔ آج دنیا کی چیزیں جمع کرنے کی ایک مجنونا مذود طواری ہے جس نے مال ودولت کے جبح دنیا کی چیزیں جمع کرنے کا ایک محبود کا کہ کہ کو کہ کا ایک کورکھا ہے اور لیفینیا یہ قابلِ مذمت صورت ہے کیونکہ یہ دنیا کی بیٹ میں اور دنیا سے ماور اچروں سے غفلت کی نمائندگی کرتی ہے لیکن ، ال و دولت کے بارے یں اسٹر تعالیٰ بیجی فرما نا ہے کہ ؛

اوراپنے وہ مال جنھیں الٹرنے ننہارے پیے نیام زندگی کا ذریعہ نبایا ہے نا دان لوگوں کے حوالہ نہ کروالبندا نمیں کھانے اور پینے کے لیے دواورانھیں نیک ہات والنساء ٥)

بعن مال ودولت حاصل کرناادران کوبوها ناجی تی ہے اس سے وی اپنے فرائص سے فان نہیں ہونابلکہ ان کی ادائی ہیں مدد حاصل کرتا ہے۔ اس آیت کا مقصداً حزت کی طوٹ کوجر کرنا ہے۔ دنیا سے غافل کرنا نہیں فقر دلاجاری سے ناسلام کی کوئی خدمت ہو کئی ہے نراسے طافت مل سحی ہے نراس کی تعلیما کہ اسے جو خوسنعالی الشرتعالی نے دی ہے وہ صرف اس کی اپن دات کے بلے نہیں ہے بلکہ اس میں ان لوگوں کا بھی حصر ہے جو ننگ دست اور پر ایٹان حال ہیں .

مگرانان کایه حال ہے کاس کارب جب
اسے آزائن ہیں ڈالگے اور اسے عزت و
نعت دیتا ہے تو دہ کہنا ہے کرمیرے رب نے
مجھے عزت دارباد با اور جب دہ اس کارزائن
یں ڈالگے اور اس کارزق اس پرنگ کردیا
ہے تو دہ کہنا ہے میرے رب نے مجھے ذلیل
کردیا ہر کر نہیں ، بلکہ تم بتیم سے زے کا ساک
مزیا ہر کر نہیں ، بلکہ تم بتیم سے زے کا ساک
دوسرے کو نہیں اگرائے اور میان کھلانے پر ایک
سیٹ کر کھا جاتے ہو اور مال کی مجت یں
بری طرح کرفتار ہو۔

خَاصَّا الْإِنْكَانَ إِذَا صَا ابْتَكَدَهُ رَبُّهُ خَاكُورَ هُ وَنَعَهَ هُ فَيُقُولُ رَبِّى الْكُرَمِنِ وَاحَّا إِذَا مَا ابْتَكَدُهُ فَقَ نَ رَعَكَ هِ رِنْ حَسَهُ فَيَقُولُ رَبِي آهَائِن كَلَاّ بَلُ لَا تُتَكُرُهُونَ وَبِي آهَائِن كَلَاّ بَلُ لَا تُتَكُرُهُونَ الْبَرِيمُ وَلَا تُسَجَاهِنُونَ عَلَى النَّرُونَ عَلَى النَّرُونَ اكْلُوْدَتُ مَا وَلَا تُسَجَاهِنُونَ عَلَى النَّرُونَ الْمُعَلَى وَسَاكُونُ عَلَى النَّرُونَ الْمُعَلَى وَسَاكُونَ عَلَى النَّرُونَ الْمُعَلَى وَسَاكُونَ عَلَى الْمُونَ الْمُعَلِيمِ وَسَاكُونَ وَسَاكُونَ الْمَعَالَ وَسَاكُونَ الْمَالَ مُعَلَى الْمُعَلَى وَسَاكُونَ الْمَعَالَ وَسَاكُونَ الْمَعَالَ وَسَاكُونَ الْمَعَالَ وَسَاكُونَ الْمَعَالَ وَالْمَعْمَدُونَ الْمَعَالَ وَالْمَعْمَالُونَ الْمُعَلِيمُ وَالْمُعَلِيمِ وَالْمَعْمَةُ وَلَاسُونَ الْمُعَلِيمُ وَالْمُعْتَافِقُونَ الْمُعَالَى مُعَلَى الْمُعَلِيمُ وَالْمُعَلِيمُ وَالْمُعُلِيمُ وَالْمُعَلِيمُ وَالْمُ الْمُعَلِيمُ وَالْمُونَ الْمُعَلِيمُ وَالْمُتَالَقُونَ الْمُعَلَى الْمُعَلِيمُ وَالْمُعُلِيمُ وَالْمُعَلِيمُ وَالْمُعُلِيمُ وَالْمُونِ وَالْمُعُلِيمُ وَالْمُعُلِيمُ وَالْمُ الْمُعَلِيمُ وَالْمُ الْمُعَلِيمُ وَالْمُعُلِيمُ وَالْمُعُلِيمُ وَالْمُعُلِيمُ وَالْمُعُلِيمُ وَالْمُعُلِيمُ وَالْمُعُلِيمُ وَالْمُعُلِيمُ وَالْمُعَلِيمُ وَالْمُعُلِيمُ وَالْمُعُلِيمُ وَالْمُعُلِيمُ وَالْمُعُلِيمُ وَالْمُعُلِيمُ وَلَامُ الْمُعْلَى وَالْمُعُلِيمُ وَالْمُعُلِيمُ وَالْمُعُلِيمُ وَلَامُ الْمُعْلَى وَالْمُنْ الْمُعَلِيمُ وَالْمُعُلِيمُ وَالْمُعِلَى الْمُعْلَى وَالْمُعُلِيمُ وَالْمُعُلِيمُ وَالْمُعُلِيمُ وَالْمُ الْمُعْلَى الْمُعْلِيمُ وَالْمُعُلِيمُ وَالْمُعُلِيمُ وَالْمُعِلَى وَالْمُعُلِيمُ وَالْمُعُلِيمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُولِيمُ وَالْمُعُلِيمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُعُلِيمُ وَالْمُعُلِيمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُعُلِيمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُعُلِيمُ وَالْمُعُلِيمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُعُلِيمُ وَالْمُولِمُ الْمُعُلِيمُ وَالْمُعُلِيمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُعُلِيم

رالفجر ۱۵-۲۰)

ینی و شحالی و دولت بھی آن اکن ہے اور فقر و نگ دی تھی یہ نیفتورکر ناغلط ہے کہ فوٹھا لیا بیشتا عرب افرائی اور ننگ دی بھی ان اکن ہے کہ فوٹھا لیا بھی عرب افرائی اور ننگ دی بیا کیزگی افتیار آتا ہے وہ خوشھا لی کی دوب سے سرختی کر نیول نی خص کے مقابطی یقی اللہ نوکی کی اور بہتر مقام پر فائر ہوگا ۔ اور جھے خوشھا لی می ادر اس نے اپنے در وازے بیتیوں اور سیکنوں کے بید کھول دیے بیز خرج کی جگہوں پر خرج کرنے ہیں بیچے نہیں دہا وہ امتحال میں کامیاب رہنے والا اور میدان میں سبقت ہے جانبوالا ہے۔ حدیث بیں جہنے والے ہاتھ کو بی افضل بتایا گیا ہے لینے والے ہاتھ کو نہیں ۔

اب جوالتنوی دی بوئی دولت بی سے اس کاحق اداکرتے ہوئے جس کو دے رہا ہے اسے
کمتر و ذلیل سمجے دہ دین دونیا دونوں کے تعلق سے نگین فسم کے غلط طرز فکریں مبتلا ہے اور
اس کے نیتے بیں دولت مندول کے خلات آتی حدونفرت بھڑکے افتی ہے کفروا لوادگی آندھیا
جلنے لکی بیں اور پوری انسانیت کامتقبل خطرہ میں بڑجا تا ہے کیا کیونزم ای طرح کی نضاییں
نہیں بھیلا تھا؟

اس طرح کی منطق زندگی کے بیے تباہ کن ہے میرامفصد زندگی کی خوبصورتی کا قصیدہ پڑھنا نہیں کیونک میں میں کیونک میں اس اللہ اللہ میں کیونک میں کیونک میں اس اللہ اللہ میں اور آج دنیا کی قویں ہم برای بیے غالب آدہی ہیں کہم میں دنیا کی محبت اور موت سے نفرت بیرا ہوگئ ہے۔

یں مرت بر بنا نا چاہتا ہوں کرجس طرح الٹر تعالیٰ کی داہ یں موت جہاد ہے می طرح الٹر تعالیٰ کی داہ یں موت جہاد ہے اسٹر تعالیٰ کی داہ بن کی مدد کرنے الٹر تعالیٰ کی داہ بن کی کر ار نا بھی جہاد ہے۔ دنیا کمانے کا سبب بنتی ہے جس کے باس مال ہوگا وہی تو خریج کرسکے گا اسی بیے تو مدین بیس آتا ہے کہ طاقتور مون کمزور مون سے سبہ نہ ہے۔

منفى طرز نكرسے كوئى فائدہ نہيں ہوسكتا۔

قرآن كريم بي الترتعالى فرما تا بعد وَلَكِنْ اَدُقْنَا الْهِ نُسَانَ مِتَّارَهُمَةً مَشُمَّ مَنرُهُنَاهُ مِنْهُ اِسَّهُ لَيَعُوسُ مَشُورٌ وَلَكِئِنْ اَدَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعَلَى ضَرَّاءَ مَسَّتُ هُ لِيَقُولُكَنَّ ذَهب السَّيْنَالُتُ عَنِي إِسَّهُ لَعَوْلَكَنَّ ذَهب السَّيْنَالُتُ عَن صَبَرُقُ وَ عَمِلُوا السَّيْنَالُتُ مَسَنَّهُ الْمِلْكُ كَلَهُمْ مَعْفِيرَ فَي فَوْرَة السَّلِيطُ لِحلْتِ الْولِيلُكُ كَلَهُمْ مَعْفِيرَةً وَلَا الشَّلِ حلْتِ الْولِيلُكُ كَلَهُمْ مَعْفِيرَةً وَلَا الشَّلِ حلْتِ الْولِيلُكُ كَلَهُمْ مَعْفِيرَةً وَلَا الشَّلِ حلْتِ الْولِيلُكُ كَلَهُمْ مَعْفِيرَةً

اگرکیمی ہمانان کو ابنی دھمت سے نواز نے
کے بعد کھراس سے محروم کر دینے ہیں تو وہ
مالیس ہوتا ہے اور ناشکری کرنے لگتا ہے
اور اگراس معیبت کے بعد جواس برآئ کئی
ہم اسے نعمت کامزہ کچھانے ہیں تو کہ تا ہے
کرمبر ہے توسارے دلڈر دور ہو کئے بھر دہ کیولا
نہیں سمآ نا اور اکوٹنے لگتا ہے۔ اس عیب
سے باک اگر کوئی ہیں توبس وہ کوگ جوم کرنے
والے اور نبکو کار ہیں اور دہی ہیں جن کے لیے
والے اور نبکو کار ہیں اور دہی ہیں جن کے لیے

(هود- ۹-۱۱)

درگزر بھی ہے اور بڑا اجر بھی۔ ان آیات سے بہت چلنا ہے کہ انسان نوسٹھالی ذننگ دی کی صور توں میں فنر و ما ہوسی کا شکار ہو جا آ ہے جبکہ اسے دونوں صور توں میں اپنے دل پر فابور کھنا چاہیے اور اپنے کر دار کو نہیں بھولنا چاہیے اور مومن کی ہی فرتے داری ہے ۔ اس کے ساتھ فدہ یہ بھی فحوس کر تاہے سربہاں جانے کی خواہن بھی نہیں ہوئی کیونکہ امام حیفر کی حبّت زیادہ جونن بریخی.
محمی دن کے بعد جب میرا صبر جواب فینے لگا تو عصری نماز کے بعد بھیر بیں امام حبقر کے
درواز نے برحاصر ہوا اور اجازت جاہی ایک خادم سکلااور دریافت کیا کہ کیا کام ہے ؟
بی نے عن کیا سلام کے بیے حاصر ہوا ہوں اس نے بنایا کہ وہ ابھی نماز میں مشخول ہیں۔ بیں
انتظار کرنے لگا۔

تقورى بى دىر كى بعد فادم كلا اوركها آجائية .

یں اندر گیا اور سلام کیا۔

امام صاحب نے جواب دیا اور ڈعادی۔

ين بجه كباء امام صاحب نے كچھ دير كوت فرمايا ميرميرانام دريا فت فرمايا۔

ين نے نام بنايا تو آپ نے بھر دعادى اور فرما يا كس بلے آئے ہي۔

یں نے اپنے دل میں سوچا کہ اگراس ملافات کی یہ دُعاہی مل کئی آؤمیرے بیے بہت ہے۔

میروض کیا: یں نے اسٹر تعالی سے دُعاکی ہے کہ وہ بیرے بیے آپ کے دل بیں جگہ

بیداکر فیے اورا ب کے علم سے نیمی بہتا ہے۔ مجھ البدہے کر السَّر نعالی نے میری دُعا قبول کہ لی سر

المم صاحب في فرمايا؛ مبال! علم مجيف سينهين آتا يدنوايك نورب والترنعالي

اس شخص کے دل میں ڈال دُنیاہے جسے ہاریت دینا جا ہتاہے۔

اگرآپطم حاصل كزا چاست بن نوبېليا پنے دل بن بندگى كى حقيقت نلاش كيجية عجراس حقيقت كوملى جامه بينها كوعلم طلب كيجية اور استر نعال سي بهرمان كيجية وه آپ كو فهم عطاكرككا.

يس زعرض كيا: بندك ك حقيقت كيامي

آپ نے فرمایا: تین چیزیں (۱) اسٹر تعالی نے جس چیز کا ذھے دار بنایا ہے آدمی اپنے سے کواس کا مالک نہیں ہوتا۔ وہ مال کو اسٹر تعالی کا سی کے علاموں کوخن ملکیت حاصل بنیں ہوتا۔ وہ مال کو اسٹر تعالی کا حکم ہے وہیں خرچ کو تے ہیں .

## امام جعفرصًا دق كى وصيت

بہلے کے لوگوں کو علم حاصل کرنے کا کتنا شوق ہوتا تھا اس کا اندازہ آب اس دافت۔ سے کرسکتے ہیں۔

ا مام جعفرصادن نے خب مدینی منورہ بیں سکونت اختیار کی نوایک بزرگ عنوان نامی بھی ان کی خدمت بیں بہنچے اس وقت ان کی عمر مہ و برس ہو جبی تفنی ۔ وہ خو دہی بیان کرتے ہیں ۔

رے ہیں۔ یں ایام مالکٹ کے پاس مدت سے آیا جا یا کرتا تھا جب امام جعفر مدینہ منورہ آگئے تومیرادل چاہا کہ ان سے بھی کسبِ فیض کردل بیں نے حاصر ہوکرانی خواس عرض کی تو امام جعفر منے فرمایا :

دیکھومیری نگرانی کی جاتی ہے بھر ہیں کچھاوراد و وطالف کا پابند ہوں اس میے مجھے مشخول رہنے دواور بدستورامام مالک سے کے بیش کرتے رہو۔

یں وہاں سے کل آیا اور دل میں سوچنے دگائد اگر امام جعفر نے میر سے اندر معلائی کے آناد دیکھے ہوتے تو منع منافر من منافر من منافر من منافر م

یں کئی روز تاک اپنے گھر فمزدہ بردار باصرف فرض نماروں کے بینے تکانا تھا۔ امام مالک ا

ائفين بادكر ليجيه ادرائفين معولى محصف سع يرمبر كيجيز كار

جوبانني رباصن نفس مضنعن مين وه يدبي جَس جيز كي رغبت منهوا سعه مذكه ليتح

کیونکه اس سے حافت و کندؤہن بیدا ہوتی ہے۔

اور صرف بجوك ككنة ي يركها ييد

اورجبُ كفليخ توحلال كفليخه وربيحديث پاك يا در كييم:

"آدمی نے ابین بیٹ سے زیادہ ٹراکوئی برتن نہیں بھرا۔ اگرالیا کرنا ناگزیر ہی ہے قوربیٹ کا) ایک نہائ حصر کھانے کے بیے ایک نہائ پانی کے بیے اور ایک تہائی سان کے بیے ہونا چاہیے'' دنزندی)

جوبانین بردباری سفتعلق بین ده بیرین :

جوآب سے کھے کو اگرتم ایک کہو گے قودس سنوسے" اس سے کہیے (اگرتم دس کہو گے تو ابک بھی نہیں سنو کے "

جوآپ کو کالی دے اس سے کہیے ''اگر تنہاری بات ہی ہے والٹر نعالی مجھے معان کرے ادر اگرتم جوٹے ہو توالٹرنعالی تھیں معان کرے'؛

اورجوآپ کی بدخواہی کرے ادر تبرا بھلا کہے اس کی خیرخواہی <u>کھیئے</u> ادر اسس <u>سے بیہ</u> بار کا و خلاوندی میں دُعاکیجیئے ۔

اور جوباتیں علم سفخلی ہیں وہ یہ ہیں:

علمار سے دہی بات بوچھے جومعلوم نہوان کاامنحان یسنے کے بیے بااپن برا ای جا

مح بلے مذہ ہوچھئے۔

ابني لأئي سيكسي بيربرعل ركيجير

جہان نک ممکن ہوا خنیاً ط سے کام یعبئے اور فتوی د بینے سے اس طرح بھاگیے جیے شیر سے بھا گئے: ہیں ، ابن گردن لوگوں کے بیے بل مذبنا ڈاسیے۔ اب جائیے، یں نے اپنی نصبحت پوری کردی ۔

۲۔ آدمی ا بنے لیے کوئی تدبیر خاصتیار کر۔۔۔

جب انسان السُّرْتْعَالَىٰ كى دى ہوئى چيزوں كالبِنے آپ كومالک نہيں سمجھے گا قوجہاں خرچ كرنے كاسحم ہے وہاں خرج كرنا آسان ہوجائے گا۔

اورجب انسان تدبیر کو (آسمانوں اورزین کے) مرتبر کے والے کرفے گا نو دنیا کی

مصنیں اس کے بیرال ان کو جائیں گ

آورجب انسان الشرنعالي كے ادام و نواہی كی بجاآدری بیں مشغول ہوگا توریا كاری اور لوگوں كے سائقه مقابله آرائی كی طرف دھيان ہنيں جائے گا۔

اور حب السُّرِتعالى كسى شخص كوانَ تبين نعتول سے نواز ہے گا نواس كے بيے دني، البيس اور خلوق سے معولى ہو ھائيں گے۔

وہ مذکرت و فخرے یے دنیا طلب کرے گا۔

نہ لوگوں کے پاس موجود چیزیں عزت وسر بلندی کے بیے طلب کرے گا۔ اور نہ اپنے اوقات لائکاں کرے گا۔

ينقوي كابيهل ورجه ب الشرنعالي فرما تاب،

تِلْكَ السَّنَ الْ الْخِرَةُ نَجْعَلُهُ مَا وَ وَآخِرت كَا كُفر نُوبِم ان لُوكُول كَ يَخْفُونُ لِللَّاكَ اللَّ لِلَّانِ يُسْنَ لَا يُرِيْدُكُ وَنَ عُسُلُوًا فِي كُروبِ كَيْجِوزِينِ بِي ابِي بِرُّالَى بَهِينِ إِلَيْ

الْاَرُضِ وَلِاَ فَسَاداً وَالْعَاقِبَ أَهُ مَا فِي الْمِرْا عِلْمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال اللُّهُ تَتَقِيدُنَ - (القصص - ۱۸) بعلائي مقتر، كريدي مر

مُتَّقِیْنَ۔ (القصص - ۱۸) بھلائی متقتن کے بیے ہی ہے۔ یں نے عرض کیا: امام صاحب مجھے نصبحت فرمائے یہ

آب نے فرایا : بن آب کو نوفی افزان کی نصیحت کرتا ہوں اور السارتیالی کوراہ کے طلبکار ایسٹے مرید کرتا ہوں اور السارتیالی کوراہ کے طلبکار ایسٹے مرید کی نصیحتیں ہیں ۔ السارتیالی آب کو ان بڑعل کی توفیق نے۔ تین بائیں ریاضت نفس سے علق برب ہیں بائیں بر دباری سے اور میں بائیں علم سے۔

الفين تواني علم كوبلند ترمفاصد كي ليداستعال كرنا جابيه حضرت عام بن ياستركي روابت بے كه مجھ رسول السر صلے السر عليه ولم فقبليني ك ايك شائخ ك ياس دين سكھانے كے بيے بيجا ۔ ریں نے دہاں نیہنچ کرد کھا) نو گویا وہ لوگ جبگلی اونٹ کی طرح تھے بجری اونٹ کے علاوه الخيس كوئي اورفكر بني سنيس تفي -ين رسول السلاص لا الشرعليه ولم كياس اوا أبار آیے نے فرمایا: عمار اکیا کرکے آئے؟ یں نے پورا واقعیسنایا تو آئ نے فرمایا : کیا بس تمہیں ان سے بھی زیادہ عجیب وكون كے بالے بين خبناؤں۔ " یہ وہ لوگ ہیں جو وہ بانیں جانتے ہیں جن کو رفلیا، فیس کے) وہ لوگ نہیں جانتے مير بهي الخيس كي طرح غافل بي" حقبفت بع كعلمي معيار كالبند مونا ادرسا غفرى اخلاقي دانساني معيار كاكرنا عجيب وعيب جزب ادربرمعيب بهت سعمعانفرول بي عام بے۔ اس كاعلاج علم بس اضافة نهيس بلكه موجودة علم كالبهزاستعال بيد امام جعفرات يبي راسنه دكها باسم. علم خصوصًا دبني علم حاصل كرنے والے كوالله تفالي كى مرضى كے حصول كے بيے وفق بونا جابيدادر جلد سع جلد نقوى وخبرخواى كاراسندا فنبا ركرلينا عابيد حضرت علی کی ایک روایت ہی ہے کہ مفول نے بعد کے زیانے ہیں ہونے والے فتنون كاذكركيا توحفزت عرشنه درياف كياابباكب بوكا؟ حضرت علی فی فرمایا حب علم دین غیردین مفاصد کے بیے ماصل کیا جائے،عل نہ كرنے كے بيے بچھا جائے اور آخرت وأ لے عمل سے دنیا طلب كى جاتے۔ ان ان جب ابینے علم محمطابی علی کونا ہے فواس کے اندراہی بصبرت پراہوجاتی ہے جس سے عن وباطل اور خیرد شربی نمبر کرسکے یہی وہ نور ہے جوالٹر تعالی صالحین کے

ہمارے قدیم دینی ورزیب جوبہترین نمونے موجود ہب اور خیروا فلاص کے ساتھ ادب سکھانے کی جومثالیں پائی جاتی ہیں یہ وصبت انتھیں ہیں سے ایک ہے۔

اس کی بعض باتر کی مزید نشر نے کی ضرورت ہے ناکد کسی کو کوئی غلط فہی نہوجائے علم کا حصول سیھنے ہی ہوجائے علم کا حصول سیھنے ہی ہے۔ نہیں اتا "امام صاحب کی مراد بہدے کے علم سے فائدہ نجی حاصل ہوگا جب صدف دلی سے اس برعمل کیا جائے۔ برعمل کیا جائے۔

بہت سے لوگ کافی علوم سے آگاہ ہوتے ہیں بڑی بڑی کنا ہیں انھیں یاد ہوتی ہیں لیکن بیعلم ان کے دمائے سے آگے نہیں بڑھنا۔ ایا علم ذبئ نصورات کے علادہ کچھ نہیں فرار دیا جاستنا کیو نکے علم جب عل سے کٹ کرمخض دہن وخیال کی چزرہ جائے نوحقیقت سے بیکا نہ ہونا ہے اوراس کافائدہ بہت کم ہونا ہے۔ بلکد سول اوٹر صلے اوراس کافائدہ بہت کم ہونا ہے۔ بلکد سول اوٹر صلے اوراس کافائدہ بہت کم ہونا ہے۔ بلکد سول اوٹر صلے اوراس کافائدہ بہت کم ہونا ہے۔ بلکد سول اوٹر صلے خوان ہیں محفوظ کرنے اور محض زبان برجاری رکھنے کے خلاف آئی دی ہے۔ حضرت جائز کی روایت ہیں ہے کہ آئی نے فرمایا:

علم دُوطرح کابنواہے ایک علم دل بیں ہونا ہے ادریہی مفید ہے۔ دوسرا علم زبان پر ہونا ہے جوابنِ آدم کے خلاف السرتعالی کی جست بتا ہے '' (داری)

سارے علوم کے ممائفہ \_\_\_ جاہیے وہ دینی ہوں یا دنیا دی \_\_\_\_اعلی شرایفا مذمقصد اور خالص نیت ہونی جاہیے۔

دینی علوم کامعاملہ تو واضح ہی ہے کہ دینی علم عل کاراسند، تربب کا ذرائعہ اور انسانی نفس کو بلندی مک ہے جانے کی نبیا دہوتا ہے۔

بفتدرار ان فافی علوم کومی انسانیت کے عام فائدے کے بیے استعال کیا جانا چاہیے۔
یہ کتنے افسوس کی بات ہے کہ اقتصادیات ، کیمٹری اورائیم دغیرہ کے کننے ماہرین اپنے
آپ کو ان نباہ کارسیاسلانوں اور حکم انوں کی خدمت کے بیے وقف کر دینے ہیں جونہ حدا ا سے ڈرتے ہیں، نہ اس کے بندوں ہر رحم کرتے ہیں یش طرح بہت سے علمائے دین دنیا
کی طلب ہیں لگ جانے ہیں۔ اسی طرح احتیاط کے باوجو دانسان کو بغیر تو نقع کے تکلیف دہ صورت بیش آجانی ہے اور اسسے تعجب ہوتا ہے کہ احتیاط کی شدّت کے باوجو دابیا کیوں ہوا۔

اس طرح کے حالات میں معاملہ السر تعالیٰ کے سپر دکر کے طمئن ہوجانا چاہیے۔ امام جعفر ہے بیچھیے حکومت پڑی ہوئی تھی اور ہر کمحہ یہ اندلینیہ رہتا تھا کہ اتھیں بچود نہ لیاجائے جیسے المبدیث کے دیگر افراد کرہ دھکڑ کا شکار ہوچکے تھے۔

ایسے دفت معاملہ اسٹر تعالی کے سپر دکر کے جو لمحات میں سختے انفیس عبادت ہیں لگانے، کے علاوہ ادر کیا جارہ کار تھا ؟

البتدانسانی تدبیر کو کام بس نه لانے سے بر میز کرنا قویقبناً یہ امام جعفر کی مراد نہیں تھی۔ ابن عطار السُّر کا قول ہے کہ السُّر تعالی نے جب تہیں وسائل مہیا کر رکھے ہیں قواس دقت نجر د کا ادادہ ختی خواہشِ نفس ہے اور جب السُّر تعالی نے اسباب نہمیا کیے ہوں اس دفت اسباب کا ادادہ ہمت عالیہ سے انحطاط کی علامت ہے ''

آبِ اپنے ادرگرد کے لوگوں کو بغور دیکھیں قوہ رایک کوشکو ہ سنج اور محروم الاحماس پائیں کے۔ اکثر لوگ یہ سیوچنے رہتے ہیں کہ اگر وہ فلاں جگہونے با انھیں فلاں چیز حاصل ہوتی تو زیادہ ہنر ہنوا۔

بیشر لوگ اینے موجودہ حالات سے صحیح طور بر فائدہ اٹھانا نہیں چاہتے۔ اگر وہ رضا اور خوش امیدی کا بیہلوا ختیار کرتے نواپنے افغان کا کہیں بہتراستعال کرتے۔ انسانی احیاسات ہمیشنہ صبیح ہی نہیں ہونے۔

وَعَلَى اَنْ مَكُرَهُ وَاشَيْنًا وَهُ مَ مَ مَوَ مَنَا مِ اِيكَ بِيرِ مَهُ الرف يَ الُوارِبُو خَيْرُ ثَدُكُمُ وَعَسَى اَنْ شُحِبُنُوا وَبِي مَهُ الرف يَعْبَرِ بُواورايك بِيرِ مَهُ اِللهِ عَيْرُي اِللهِ اللهُ عَيْدُ اللهُ اللهُ

یس مجھی اپنی ملازمن سے منتفر رہتا نفاا در نمنا کیا کرتا تھا کہ کاش اس سے بے نیازی حاصل ہونی ان لوگوں سے حمد محسوس ہوتا تھا جن کے پاس اننی دولت تھی کہ دہ مخلوقِ خدا

ں ڈالیا ہے۔ اچھے علم اور الچھے علی ہی سے بدنور سینہ بی جاگزیں رہتا ہے۔ اور دونسم کے لوگ اس نورسے محروم رستے ہیں: جاہل عبادت گزار اور کو تا عل علمار۔ ایک جاہل عبادت گزار نوابنی کم عفلی کی وجہ سے خود اپنے لیے بھی خطرہ ہونا ہے اور

اوربے علی عالم اپنی بدنبتی اور غلط و صح کی وجه سے خود اپنے بلے بھی خطرہ ہونا ہے ادراین فوم کے بیے بھی۔

ادرایی وی مے ہے ۔ ۔ ملمان اس بات کام کلف ہے کہ وہ اپنے معاملے کی ند ہر بھی کرے اور ساتھ ہی ساتھ اپنام عاملہ اپنے ہر ور د کار کے سپر دبھی کر نے بعنی اپنا فرض پورا کرے اور اپنے عمل کے نتائج

کوالٹرتعالی نے خم پر چھوڑ دے۔ آپ نے دبھا تہیں ککی طرح ال فرعون کے مومن نے حق کے اظہار ، حضن موسیٰ کی حمایت اورانی قوم کو سجات کا راستہ دکھانے کے بیے اپنی پوری خیر خواہی صرف کردی بھرمعاملہ

التنرتعالى يرحوره ديا

آج جو کھے ہیں کہر اہا ہوں عنفریب وہ دفت فَسَتَكُ كُونِي صَالَتُ وَلُ كُلُهُمْ وَٱفَوِّضَا مُمِى كَالِكَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ آئے گاجب تم اسے باد کردگے اور اب معاملهان ركوسيردكرتا بول وه ابيف بندول الله بَصِينُ مِبِالْحِبَادِ ـ رغافس- ۲۲) کانگہاں ہے۔

انسان بب فائده پهنجانے والی چیز سے رغبت اور نقصان دہ چیز سے کریز فطری طور يريايا جاتا ہے اور قرآن وسنت كى تغليمان كے ساتھ اس كا شكراؤ بھى نئيں ۔ ہاں بي مزور و بھا گباہے کہ آدمی نفع کخش چیزوں مثلاً مال وجاہ وغیرہ کےسلسلہ بیں عدود سے نجاور کرکے زبادہ سے زبادہ کی خواش کرنے لگتا ہے۔

اگراس کی مرغوب چیزول کوانٹر نِعالی حرام کردنیا ہے تو وہ عمز دہ ہونا ہے اور دیگر پہرت ساری نعتوں کا تُطف بھی اسے محرّر سالگتا ہے۔ آپ کا ارادہ نفق برمبن ہے اور السر تعالی نے آپ کے پیے جو چاہاہے وہ عکمت وراحت يرمبنى بے تمناول يرمحل تعير تبين بوتے۔

ابن عطاران المناكهية بب سمت سے تفدير كى ديوار مين شكان نہيں والا جاكتا۔ ا مام حعفر<sup>7</sup> اورابن عطارالسُّر دونوں بڑے نرببین کرنے والے ہیں اور ان کام حمیٰہ اسلام ہی ہے اس بیے وہ اسلام کے مدود کو بار بنیں کرسکتے۔

بھوک کے ذربعبدربا ضنتِ نفس \_\_\_ جبیا کہ فدیم زمانہ کے بعض زاہدوں اور راہوں سے نابت ہے ۔ فابلِ فورچیز ہے۔ انان جم کوصحت اورنشو ونماک يد جتنے كهانے كى خرورت بداس سے كم مقدار صبح نہيں۔

جم برطلم سے انبان کے سارے کام ہی معطل ہوتے ہیں جن ہی عبادت بھی ہے اسے ىد دىن ئىيندكر ناجىدكونى دى بوش-

لیکن دیجھابہ جا ناہے کہ فاص طور ہرآج کے دور کے لوگ اپنے جسم کی ضرورت سے كېبىن زياده سے چاره مها كرتے ہيں۔

عام لوگ زبادہ سے زبادہ کھانے پینے کارجمان رکھتے ہیں۔

يه بھی جبجے ہے کہ بہت سے علاقوں ہیں لوگ تھکمری کاشکار ہیں لیکن پر بھوک فقر و درماندگی کی وجه سے بے ریاضت و مجاہدہ کی بنایر نہیں ۔

اسلام ببرطال بدن كويموكار كھنے كو نابسند كرناہے اس نے نو ياك جيزوں كوماح مم كياب اوران يرتكركا بهي مطالبه كياب.

كُلُوْ الْمِسْ طَيِّبَاتِ مَارُزَقُنْكُمْ الرُّمْ حَقِيقَتْ بِي التَّرْبِي كَ بِندَكَ كُرِيْ بن الفيل ي كلف كفا دُ اور السُّر كاشكر

وَاشْكُرُوْا لِللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ وَالْهِرَةِ بِوَلِي كَيْنِينِ فِي اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ فَي وَالْهِ وَالْم اسًاهُ تَعْبُ لُوْنَ ٥

اواكرو-رالبقي ه ١٤٢) لیکن اس کے ماتھ ہی زیادہ کھانے کے محرکات کے خلاف آگاہی دیا بھی مزوری ہے۔

سے الگ تھلگ رہ سکتے تھے۔

سمبی یوسی ہونا تھا کہ جولوگ الگ تھلگ ہیں وہ زندگی کے معرکہ سے فرار اختبار کیے ہوئے ہیں۔ کام نو خدمت کا ذریعہ اورانسانی منقام کوستحکم کرنے کا سبب ہے۔ انسانی نفس میں طرح کے رجانات پیدا ہوتے رہنے ہیں۔

بہرحال جو بھی صورت ہو گوسٹش حتی المقدور کرنی جا ہیے بھر بغیر محنی المن کے یا منفی

فهنيت كے حقيقت كونسليم كرنا چاہيے.

یبی استانه نالی بر عفر دسته کامطلب ہے کہ ہم استانه نالی کے آئے سپر انداز ہوجائیں اور بہجیاں کداس کی حکمت زیادہ بلنداور فیصلہ زیادہ نافذ ہونے والا ہے ہیں جو وسائل میسر ہیں ان کے اندر بوری سنجیدگی کے ساتھ اور راضی برصارہ کرکام کرنے رہنا چاہیے۔

ظاہرہے اس کامطلب پنہیں کر دین اسباب کوٹرک کرنے اور زندگی کے میدان بی شست کامی اختیار کرنے کو کہتا ہے۔

اگرابک وکیل نمتاکر نامید که کاش ده داکش بونا با ایک فلمکارتمتاکر تا ہے کہ کاش وه افسر بونوا اور آپ اس سے به کہتے ہیں کوفیمت پر داختی رہونو اس کا مطلب بینہ بیں کہ آپ اس سے بیکہ رہے ہیں کہ دنیا سے دلچی لینا چھوڑ دو۔

اس کامطلب صرف بہ ہے کہ آپ یہ کہ رہے ہیں کہ حقیقت کو برلنا مکی نہیں تواس کے دائر ہے ہیں بی کام کیجئے کھی کائمتا کے حصول کے بیے زبین کی گردش نہیں بدل سکتی ۔
ابن عطار اللّٰہ یہی کہتے ہیں کہ اگر آپ نے اللّٰر تعالیٰ کی طرف اپناڑخ کرنے کا فیصلہ کرلیا فو آپ جس بیشیریا کام سے بھی متعلق ہوں آپ فوراً ایسا کرسکتے ہیں ۔ یہ سوجیا غلط ہے کہ فلاں کام چھوڑ کریا فلاں پیشیرافتیار کرے زیادہ آسانی ہوگی ۔

موجوده اسباب کو خبورنا ایک طرح کی بے روز کاری ہوگی۔

دوسرے کام کوافتیار کرنے کی خواہش خوش فہی برمبنی بھی ہوکتی ہے۔

حقيقت ليند بنيخ

آبِ جو چا ہنے ہیں وہ نہیں ہونا آوآب وہی چاہیے جوہور ہاہے۔

آج عوام كى بېرت بڑي تعداد وجو ديت اشتراكيت اورابا جيت وغيره كاشكار ہے اوراس دنیا سے آگے ان کی بھا ہی بہیں جاتی۔

اس بیدائنیں جو کچیمل سکنا ہے اِس بر ٹوٹے بڑنے ہیں کیونکان کے لیے بھی اولین اور آخسری موقع نظر آناہے۔اس زندگی کے بعد کسی دوسری زندگی کا تصور ہی ان کے

عجرونیا کی نعمتوں کی تقتیم برلوتے جھگوتے رہتے ہیں کہیں کی شخص کودوسرے

شخص سے زیادہ حصّہ بنمل جائے۔

اس مادی رجحان اورطرز فکر کے لوگوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے قرآن کریم کہتاہے: مجرجب بكافراك كسامن لاكور كيع جائي كي تؤان سي كها جائے گانم اپنے حصے کی نعیق دنیای زندگی میں ختم کر چکے اور ان كانطف تم في الثالياب جو تحسّرتم زمین می محتی حق محتی کرتے رہے۔ اور جو

نا فرمانیاں تم نے کیں ان کی یا داسٹ میں

آج تم كو ذلّت كاعذاب ديا جائے كا.

وَيَوْمَ يُعْرَضُ النَّبِ يُنْ كَفُرُوا عَلَى السَّارِ ﴿ اَ ذُهَبُ ثُمْ طَيِّلْتِكُمْ فِي ْ حَدَياتِكُ مُ اللَّهُ مَنْيا وَالْسَلْمَنَاءُ ثُمُّ بِهَافَالْيُوْمَ تُهُزُونَ عَذَابَ الُـهُونِ بِمَاكُثُمُّ تَسْتُكُبِرُونَ فى الْاَرْضِ بِغَيْرُ الْدَحْقِّ وَبِهَا كُنْتُ يُمُ لَّفْسُقُونَ ٥ (الاحقات ٢٠)

خودراني

جن رائے بیمل کرنے سے امام جعفر صادق نے منع کیا ہے وہ خواہش نفس اور مرت مع بین ایسی جیزا بیا د کرناجس کی السر کے دین بیس کوئی اصل نہو۔ علمار کے درمیان اس بارے میں کوئی اختلات نہیں کہ مقبول عبادت کی بنیاد محمّل بیردی اورانشراوراس کے رسول کی مرضی نلاش کرنے پرہے۔ يه اليق ابمان كى علامت بي كرآدى ببله يه جانفى كوست شكر مركر دين كيا كهت بداس سے بہلے کوئی معاملہ میں این رائے ظاہر کرنے لگے کیونکو اگر السرنسالی اور ۲۸۱۰ جو لوگ استطاعت رکھتے ہیں وہ کم نزری حیراعت ال ہیں رہتے اور آسو د کی پرِفناعت . . . .

الیا نوبہت کم ہونا ہے کہ کوئی شخص اپنے بھائی کے بیے کھانا مذکھائے یا اس کا اپنے کھانے میں شریک کرنے

دین سربی رے نفن کونوش کرنے کا س مجنو نامۂ حرکت کو اسسلام ہجا طور برمنز دکرتا ہے۔ نغذیہ

ک کمی سے قدموں کو سجانا فروری ہے۔ اس لیے کھانے بین اسراف اور میٹ کو اتنا بھرلینا جو شکل بہضم ہواس سے سجینے کی بهر لور کوشش کرنی چاہیے۔

اس معاملہ میں شروع ہی سے تربیت کی ضرورت ہے تا کہ کھانے پینے کی صحیح عاد

تفحرجهم مختلف ہوئے ہیں اور ان کی ضرور بات بھی مختلف ہوتی ہیں .

اسلام اس سلسلے بین ان بانوں کی اہمیت دنیا ہے کہ ؛ کھا نا زندگی کا مفصد سن بن جائے۔ بیکتن گراوٹ کی بات ہے کدانیان ابنی عظیم صلاحینوں کواس حفیر مفصد کے بیے استعال کرے کھانا توزندگی کے لیے اوران فرائض کی ا دائیگی کا ذربعہ ہے جن کے بلیے

انسان کوبیداکیا گیاہے اور ذرابعہ کی وفعت اس کے نتا کج ہی سے ہونی ہے۔

اسى ييفتقى لوگول كاكھا تا اوران كاسونا بھى عبادىت بىرى كىيىزىكە اس طرح اتفيس فرور طافن اور راحت ماصل ہوتی ہے۔

اسلام جیم کے ساتھ دیشمن کومنز د کرتا ہے اور حدو د کے اندر زندگی کی پاک وڈوٹنگوار چیزوں سے فائرہ اٹھانے کی نرغیب دنیا ہے۔

كُلُوْا وَالشُّرَاثِقُ ا کھاو ہیوا

وَلَا شُنُ فُول (الاعراف ٢١) ب اور مدسے نجاوز ناکرو۔

یدا حاس ہردم رہنا چاہیے کد دنیا کو آخرت کی تیاری کا ذریعہ بنایا کیاہے بہت قل طھ کانہ بہتیں ہے۔ عصالہ بہتیں ہے۔

اوراد

آخریں ان اوراد کاسوال پیاہو تاہے جن کی پابندی امام جعفر جمر نے تھے اور جن کی ادائی کے خواہاں تھے۔ قدیم زمانہ یں عام ملانوں بی کیا اورا درائج تھے اورا سلام کا ان سے کیا تعلق ہے۔

یہ بات ابتدائی طور برداض رہی جا ہیے کئی انسان کو یہ خی حاصل نہیں کہ وہ کوئی عبادت ایجاد کرے۔ اگر کوئی نشخص خاص اذکار کا پابند ہے تو اسے دوسروں سے ان اذکار کی پابن دی کرانے کاحتی نہیں ۔

یہ کم دینا کہ فلاں چیز فرض ہے یا فلاں چیز ستخب ہے یہ صرف شارع کا حق ہے کھی انسان کو اس میں شرکت کا حق نہیں ہے۔

حدث بي آتا ہے كر قرآن كريم كى تلاوت تواب كابرا ذرايدہے۔

اب دوزانه کتی مقدار تلاوت کی جائے اس کے بیے رسول السُّرسلی السُّر علیہ وسلم نے ہدائیت فرمان ہے کہ جہنے ہیں زیادہ سے زیادہ ایک بار قرآن کریم ختم کیا جائے یا جو زیادہ چتی محسوس کرے وہ ہفتہ میں ایک بارختم کرے۔

اس سے کم مدّت میں قرآن باک خُتم کر نا بہر نہیں ہے کہ تب اس برغور و فکر کا موقع ہی نہیں مل سے گا۔

عيراكر سجارت ياجها دهبيى مشغوليت دربين بوتواس يس بحي كمي كى جاسكتى إ

اسے ملوم ہے کہ تم یں کچھ مرتین ہوں گے کچھ دوسرے وک الشرکے مضل کی تلاش ہی سفر کرتے ہیں اور کچھ لوگ الشرکی راہ ہیں جنگ کرتے ہیں بیں جتنا باسانی پڑھا جا سکے بڑھ لیاکر دا در نماز قائم کرد ادر زکواہ دو۔

عَلِمُ اَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمُ مَّهُ كُمُ مَّهُ فَا وَآخُرُونَ يَضْرِيُونَ فِي الْدَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضُلِ اللهِ وَآخُرُونَ يُعَالِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهُ فَاخْرُقُ اَ مَا تَسَكَّرُ مِنْ لُهُ لَوْ الْتَمُوال مَصَلَّوَة وَالْوَالدَرِّكُونَ وَ لِللْمُ صَلِيمًا لِمَا مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ الله

مطلب یہ ہے کہ فرائفن کی محل ادائگ ناگزیرہے نوافل دفت میشر ہونے اور دلی د<u>غبت</u> و توجہ کی صورت بیں ادا کی جائیں گی ۔

اس كررول كار نهائى موجود ب توجيرك كوئى بات كين كاخى حاصل نبيب يي اس أيت بھى داضح بے كه: بِاَ يُكَفَاللُّذِينَامَنُوا لَاتُّصَابِّ مُوا اے لوگوجوابیان لاتے ہوالٹراوراس کے رسول کے آگے بین فدمی ندکر دالٹرسے ڈرو بَيْنَ يَكَ يِ اللَّهِ وَرَسُّولِمٍ وَاتَّفُّو اللَّهُ الترسب كجه سننا درجانن والاسير إِنَّ اللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ - (الحجرات - ١) اس بیےانسان کو ابنی رائے مُوخر رکھنی چاہیے یہان نک کہ آسمان ہابت واضح ہوجائے۔ معراكركوئى ام بانهى واضح بوجائے نودل و دماغ سے اسے فبول كر بے ادر خوداني رائے سے فوراً دستبردار ہوجائے کیونکدرول الشرصلے الشرعلبدو لم فرمایا ہے: "تم بس کے وق اس وفت نک مومن نہیں ہوسکتا جیب نک اس کی خواہش اس چرز كة العنه وجائے جے كريس أيا بول " یہی امام جعفر <sup>بر</sup>کے اس قول کا بھی مطلب ہے کہ ''خرکھی چیز ہیں اپنی رائے <u>سوم</u>ل کرنے سے ہیجو'' بہت سے کیسے جاہل عبادت گزار ہوئے ہیں جن کی نینیں بیک ہوتی ہیں اور وہ السر اوراس کےرسول کی خوسٹنودی عاصل کرنے کے بیے جوش و حذبہ سے بھی معبور ہوتے ہیں میکن دہ بعض چروں کے کرنے یا نہ کرنے بس کتاب دسنت کی ہدایات کی مخالف*ت کرجانے ہیں بر*احفا، طابغیز ہے بلکہ دین سے برکشنگی، دین کے حدود پر حملہ اور اوگوں کو دین سے روکنے کا ذریعہ بن جا تا ہے۔ كنت جابل عبادت كزارول في اسلام كونند يدنفضان پهنجا يا ہے۔ يه بات ناگزير ہے كەنصل دين كوپهايا نا جائے ناكداس برصبى طريقے سے على ہو۔ صدیث بن تا ہے کرایک عالم ننیطان برایک ہزار عبادت گزاروں سے بھاری ہوتا ہے۔ (نرندی) جى رائے سے منع كيا كيا ہے وہ ينهيں بے كرابل علم اورابل عل وعفد كسى نص كوسمجينے اوراس برقیاس کرنے بنز قرآن و صربت کے عام اصوال کی بنیا دیر نے سائل کوسل کرنے کی کوسٹسٹل کریں۔ بلكه بداسته أو دين كوزنده وكهن اوراكس بمركير بنان كابد اس سلسل مبس اخلاف رائے ہونا بھی فطری ہے اور مختلف رایوں کا احترام بھی کرنا چاہیے اور بغیر نعصب

کے ان بس سے جو پند ہو قبول کرلینا چاہیے ۔ فقہ کے مختلف مبالک کے درمیان موازنہ

مھی کیا جاسکتا ہے۔ یسب اجتہاد کی قنم ہے جس پر اجر کی بشارت دی تھی ہے اسے قابلِ

ملامت خودرائي نهبس قرار ديا جاسكتا\_



نتجارت وجہادیمی عبادت ہے جسے نماز آور تلاوت کلام باک عبادت ہے۔ بہت سے منون اذکار صبح وشام کے بیے ہیں جنیں زبان سے اداکر نے یں جیٹ دمنٹ ہی لگتے ہیں ۔

اس طرح کے اذکار جونفلی ہیں وہ سجارت وجہاد سے نہیں روکتے کوئی بھی ذی ہوش پہنہیں جھ سختا کران اذکار کا ور د تلاوت کلام پاک سے زیادہ اہم ہے جس کا حکم ابھی اُو ہر آجکا ہے۔

آبِ كهرسكتے بن كه: يه توتام ملان جانتے بيں ـ

ين عرض كرول كاكتفليق كي صورت بي صبح آگاي كابية نهيں جِليا۔

اقتصادی و علی برتری ملّتِ اسلامید کے بیے فریصنہ ہے۔

اگر کوئی مدرس اس علی برتری کے مقصد کی تھیل میں مصد ہے دہا ہے اور اسے وفع بہیں ہے تو وہ بس فرض نماز اداکر سے اور بھران فرائض کی تھیل میں لگ جاتے جن سے اسلام کی سربازی ہو اگر فرائض کو نفضان بہنچا کر اور ادبی مشول رہا جائے تو یہ قابلِ قبول نہیں ۔ اور وہ بھی جب اور ادمنون ہول ۔ اگر کمی شخص نے اور ادکا کوئی سلسلہ اپنے بیر وکاروں کے بیے متعین کیا ہے تو یہ معاملہ بدعت کا ہے اور صفرت عبدالٹر شبن مسعود کا یہ قول ہمیشہ بیش نظر دکھنا جا ہے تو یہ معاملہ بدعت کا ہے اور صفرت عبدالٹر شبن مسعود کا یہ قول ہمیشہ بیش نظر دکھنا جا ہے کہ است بر صفور اعمل بدعت بیر زیادہ سے نیا دہ کوشش کے ساتھ عمل سے بہتر ہے ہو ادر خالف دیا ہے کہ آب کہ عباسی خلفار نا بیند کرنے تھے اور خالف دہ ہے کہ آب کو عباسی خلفار نا بیند کرنے تھے اور خالف دہ ہے کہ آب کے بیاسی خلفار نا بیند کرتے تھے اور خالف دہ ہے کہ اور کیا دہ تا کہ خوام اگن کے پاس ذیادہ جمعے دہوں کہ ان کے بیاسی خلفار نا وت وذکر جنا تھے کہ مربدوں کو علم سکھانے ہی کوئر بھے دی ۔ اور اپنے کے مربدوں کو علم سکھانے ہی کوئر بھے دی ۔ اور اپنے کے مربدوں کو علم سکھانے ہی کوئر بھے دی ۔ اور اپنے کے مربدوں کو علم سکھانے ہی کوئر بھے دی ۔ اور اپنے کے مربدوں کو علم سکھانے ہی کوئر بھے دی ۔ اور اپنے کے مربدوں کو علم سکھانے ہی کوئر بھے دی ۔ اور اپنے کے مربدوں کو علم سکھانے ہی کوئر بھے دی ۔ اور اپنے کے مربدوں کو علم سکھانے ہی کوئر بھے دی ۔

عوبات نظینی، تلاون دو کرین مشغولیت اوراین جان اور دین کوبجانے کی امام صاحب کی خواہش میں شاید یہی راز بھی مضم تفار





#### علامه فمرغزال

کی

دو معركة الآراء كتابين

اله شاهر اه اعتدال

منتی اختلافات میں شوت پندی نے مات کے باہی ہم آج کی کو اور دت انقبال
یون پیلا ہے۔ ملامہ محد غزائی نے اس مورد الآراء کتاب میں ایسے مسائل پر ہر
عاصل صف کرتے ہوئے فی اتحاد کا یہ دستور مرجب کیاہے۔ کتاب آتی ولیپ
ہے کہ ایک بارشروع کرتے کے بعد متم کے بغیر رکھنے پرول آبادہ نیسی ہوتا۔
معنیات ماہد میں موالد

الماميح

ملاحہ محمد غزالی کی دوسر کی معرفیۃ الآراء کتاب جس میں نمایت و نکش و غوصورت انداز میں اسلام کے مختلف پہلوون اور تعلیمات کا تعادف کرایا گیا ہے۔ کتاب اس ، الاکتی ہے کہ کوئی کھر اس ہے خالی تدرہ سفحات ۲۸۰ ۔ قیت ۸۰روپ

٣ يكراب معاملات

معاشره کا تفلق زیاده در معاملات بن به دوست به اسلام نے معاملات کو سنوار نے پر بہت دور دیا ہے کیو تک انسانی معاشرہ کو خوشگوار معالے کے معاملات کی در حق صروری ہے۔ ابو سعود اظهر عددی کے تلم ہے اس موضوع پر اچھوٹی کیا ہے ہووں اور چھوٹوں کے لئے بکسال مفید اود دوہ تدی دوقوں زبانوں میں دستیا ہے۔ وسیمان سات سات کے سال مفید اود دوہ تدی دوقوں زبانوں میں دستیا ہے۔ مہم رویے

مكتبه اشاعت القرآن ۱۵۹ ام اردو بازار جامع مسجد د ملی ۲